# جامّانا

<u>6</u> 92 1992



8

إِدَارةُ اقسليم أدب عيدرُاباه

جمع حقوق برق آسندرش جاتی محفوظ بهلی بار ایک هزار سناشاعت اسنه الم مسرورق اسعادت مسرورق اسعادت انتخاب و ترتیب احا مرمجاز هیدست ا برائے شائقین سال دو پے برائے لائبر بریز میں دو پے

ملنه کریشه د

۰ و اکتین ۱۲-۲-۸۳۰/۷/۳ میل کالونی شراد نگری مهدی تینم حسیدرآباد ۲۸ میلاد و ۲

الحصاب عليه المورو المحصل مع برورو سي روا إد
 المحصل محان مريد را باد

O فيك هين أجمن ترقى اردوا ندهرابردنش اردوبال حايت نركمب راآباد

والده مرحومير حضرت عالبث خاتون ﴿ صدر معلمه مدسهٔ نسوان البَحُور ﴾ سے نام جن کی تربیت نے مجھے شاعر بنا دیا ۔!

غوش زلىي : ستتلام نوش نولي

# فهرست

| m            | ۳ ۱ ایسے گروش میں وقت سے جلیسے                           | ٥ انتساب                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۳۱           | ۸ اے محبیت کی بہوا رک تھی جا                             | ٥ بيش لفظ المحاج قارى محدع بوالعليم             |
| ٣٢           | ۰۱۰ کا لطف وکرم پھواکہ تری ہے رخی ہوتی                   | ٥ کشکري                                         |
| ٣٣           | ١٢ ٥ اور صيروع فربيب كارنكين لحساف مم                    | ٥ لاالمالاالله                                  |
| mr.          | منا 🔾 کینے نہ دےگا جگیں کیجسی ٹرندگی کا در د             | ٥ محمد رسول الله                                |
| 40           | 🗗 🔾 اليے تصوير آپ کي چيپ ہے                              | ٥ غسنلين                                        |
| 44           | ٥١٧ کس قدرسشېريس بيدسنانا                                | ٥ الكيك شعر                                     |
| ٣٧           | 🖸 میری کستاخی په کچهاس کی حیابول اُنگھے                  | ٥ كېول كېيىنكى كىرى داە بىن تېركېيىنك           |
| 44           | ۱۷ 🔾 رہے ندول پراگراختیا رتولیٹنا                        | O كب كهانظم كوكبي ظلم وسيم مم تجيير             |
| ٣9           | ١٨ ٥ خونِ دل <u>سے ين</u> يا تھاجس نے <i>گلتال تنہ</i> ا | O نىيىندىجى كوكسى بېلۇكسى كروك بھى نېيى         |
| ښ.           | ١٩ حب مجبى اس كاما حراكهنا بيرا                          | ٥ كىيروبى راەين لەك سوگا                        |
| 51           | ۲۰ کم بوگئی ہے شاعری لفظوں کی بھیرین                     | 0 ية ترب يرك تمهارى بى                          |
| 4            | ٢١ ٥ يقمرا دُعمى أناكا ببرطور مجمعين يه                  | ٥ جوئے تھے يون توكئى لوك بم سفرائيے             |
| 54           | ۲۲ ٥ ميركونى بونے لنكاہے مهرباں                          | 0 اپنی تنبایگوں سے گھراکر                       |
| 44           | ٢٣ ٥ يەسپەيخانەلچىموڭرىنگە بىغان                         | ٥ تمناؤل كالمسكن بن كيابون                      |
| 50           | ۲۲ و بام بیر میک کے سطر کئی سودج                         | o ورد تها دی برم میں سب در فریدی                |
| 44           | ٢٥ ٥ ها مي كي كمر سے سوچ كرنكلا                          | O سرد ہے لوگوں کا برتا کی                       |
| ۲۲           | ۲۹ ا تکھی جب سری پڑاسورج                                 | ٥ دل برسليقر سے بيزاد موں ين                    |
| <b>ና</b> ^ . | ٧٤ و برف شهرت کي يول جي مجمد سي                          | نظا برأب كه حالات اور بي مجهوبين<br>م           |
| 5'9          | ۲۸ ٥ دل پرترا دباؤالهی برقرار ہے                         | O حسن کے ساتھ و واکیج ہے سکڑ کیوں کیجے<br>میں م |
| ۵.           | ٢٩ ٥ معيل ابني سيدرب بيجان جاتى                          | ۵ عکسس جالی یا د ہے یا چاندنی غزل               |

| 114    | ٩٣ آيني تجه ين بهن بكي بيون                                 | O ہمراہ جل رہا ہے سرے ساعے کاسفر              |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 110    | ۹۲ و گفت گوی تا تمامی بین آپ ک                              | O شب پی سورج کومیکت دیکھیں                    |
| 114    | هه ٥ کھوکھلاہوچکا ہے اندر سے                                | O مقابر جوكيا فجم سے سيرے ماسد نے             |
| 114    | ۹۹ 0 اینے جنگل میں تودنیا تھے برندے سارے                    | 🔿 مبوں نواز ہے عبر پرشیاب ہے جنگل             |
| IIA    | ٥٥ رات جنگل براؤموا قائله                                   | O جوڑیوں کی وہ کھنک یا دولاتی ہے تھیے         |
| 119    | ۹۸ ۵ آگ ہیں ترے گھرسے اِدھرتنز ہوائیں                       | O بہلے ہیلے میری آنکھوں بیں سفر کرنے سکا      |
| 14.    | <ul> <li>۹۹ ک آپ کی جیسے اوا ہوگیا سا دہ کاغر نہ</li> </ul> | O میرے خواب دخیال الیسے تھے                   |
| 171    | ۱۰۰ ۵ سېدرمانيول ديکيوكب سين نيرا دروز دهمين                | 🔾 درد کے نام سے آ لام ہما لاستھیٹے            |
| irr    | ١٠١ ول كى باتبى فلن كي شائر دين كو في كالك                  | ٥ ريديو بردرا فبرس بي مصنون                   |
| irm    | ١٠٢ مسامني سير ي جب جب فيوا آسينه                           | O ہے براہسیم مجمی اندرسیرے                    |
| ודר    | ۱۰۳ کان بحف لکے جب خودی بول اُکھی                           | O گفت گوبرترا مرادکس                          |
| 110    | م١٠٠ وفاك بم سے خواش ہور يى بے                              | O جوابیا نام کھی سربراہ میں رکھو              |
| 174    | ١٠٥ اس كاجبره تهاخواب بن تكها                               | O جوٹ کھاکریں جو یا سرگر ٹیا                  |
| 172    | ١٠٩ و بان سے بھے کے گزرتا ہوں سط نہا تیں کہیں               | ن پر سے ہیں حیات کارس ہم                      |
| ITA    | ۱۰۷ و گلی شاعری بے مودی شاعری                               | O ترے وج دکامورت حیات جلبی ہے                 |
| 179    | ۱۰۸ تناعے دلی ترتیب دے لیں                                  | O نيند كھے كب آئ ہوگئ يكي كھيگى راتوں ين      |
| 11     | ·                                                           | O جس كودنيا دهو ندرې تعنى جاجا كرفروانول بي   |
| 171    | ١١٠ سربيب آمسمان بي پيرکبي                                  | O ين ني سب كوم في لياسيدا بيول مين بيكانول بي |
| 177    | ااا 🔾 یا داس کی مم سفرے ریل یں                              | 🔾 تری خودی کی طرح میری بےخودی کی طرح          |
| 144    | ۱۱۲ 🔿 تم به بگر می جوآپ کی صورت                             | 0 سشہرے آکے تیرے کا ڈن میں                    |
| الملاا | ١١١ و جنگل جنگل محرا محمر الكموم رسى بنة تنهائ              | O یک اگرچ که آبدیده بون                       |
|        | e.                                                          | ·                                             |
|        |                                                             |                                               |

| 4   | اہ ٥ املِ وفائے بیار کے دوبول سے لیے                | 🔾 مشور مجى ميوزندگى يى خامشى مجى ميودرا                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۳  | ۵۲ و تیری اواتوری کے محبّت کا جُل کئ                | ٥ جوانى كى يەطوف نى موائيں                                  |
| ۷۲  | ۵۵ وقت کے بجزئل ہرکی معبنو رجان پیل                 | ٥ احساس كے حدودين در ألكيا بهول بين                         |
| 60  | ۵ م مفاہی تیری بساط پھری                            | 0 جبتم ہمادی فسکر ونظرتک پنچے سکے                           |
| 44  | ۵۵۵ جوہات یک نے خود سے بھی اب تک کہی تہمی           | ٥ نظري سارے نظارے توبیش وسی سے میں                          |
| 44  | ۵۹ و مجه کنبیگارازل بریرکرم تیسراریا                | O تصورات کے ہراہ لوگئے ہم کھی                               |
| 41  | ۵۵ ماری تشنگی موثلاتی                               | ٥ زندگ بيدانق انق اب تك                                     |
| 49  | ۵۵ و کی تھی بات اک دلاس                             | ٥ دشت تنهان كالهم سري بهول                                  |
| ۸۰  |                                                     | O و دھل کے یا دول میں تری شام سویے ساعے                     |
| ۸۱  | ٧٠ يىنىزل بىي يەجادە بىي                            | o تبرا وجود تبراحلوه تیری بوهی نه بپو<br>و                  |
| 17  | الا 0 ادرہی دنگ وکھاتاہے تھے                        | <ul> <li>محسن وا دا کابیا رکااحساس کچه تو مهو</li> </ul>    |
| ۸۳  | ن 47 0 یدکیاکدد کھیئے جب بھی نہاں دکھائی دے         | ٥ يَن وبن بياس بول إك سائس بن دريا هي إل                    |
| مهر | ۹۳ و دردکواحساس کاالزام دینایی بیرا                 | ن بے فرخی میں مجھی کرم کی ہے باد دھ کسیاکسیا                |
| ۸۵  | ٩٢ ٥ ٱلله ذ و المرابع المرابع المرابع               | و برا کلام بهرجانمی نئی زماینون میں ا                       |
| 14  | ۵ ۱۵ پیشه جیله که کشر سوچینا رمتها بهوان ین کیا کیا | ٥ منس كهولنا بي كهول بدانداز قمت ركهول                      |
| ٨٧  | ٧٩٩ دل ب ابنانداب جي درسيس                          | O أسك الفاظر كة وتمول كا ملاً واكيل بيد                     |
| ۸۸  | ٧٤ کې سے سے مقابلہ درسیش                            | 0 لوگ آلیس میں لیٹر گئٹے ہوں گئے                            |
| 19  | ۹۸ 🔾 آگهی جسس مقام برفهری                           | <ul> <li>بن گئی جبدسے تری داہ گزاد اُ پیکھوں ہیں</li> </ul> |
| 9.  | ۲۹ و ين يهال مجى بول اور وبال مجم بول               | ٥ صبح كا دوبېركاشب كاتها                                    |
| 91  | ۔ کے میرے مرے وجودکی سریات کھل کئی                  | o مبروه کرنے کواعتران آھے                                   |
| 94  | ا) ٥ جوتاز كي تعي رس مي مر سيلهو كي تعي             | ٥ اب برے حق یں بنی ہتے پیرسیانی تن                          |
|     |                                                     |                                                             |
|     |                                                     |                                                             |

١٢٥ ) ما تحد آاكر برے اكثر نكل جا تاہے وان ٥ تم بهيم سرجائي كية م ديجية ره جا ذك 104 ١٣٩ ٥ أبريا راسيستن كريس بوكيا كم صم سا و رستےسی زندگی سے الماتات ہوگئ 101 ١٣٤ ميرارستريط ميرصايس بول اس برآواره 🔾 اب آ می تیراموصله آے گردش میات IOA ۱۳۸ ۲ محبّ ت كى كىيا تېدا سوكنى 0 تمہار سے نام بی سی نے ب الیاجنگل 109 ۱۳۹ ۵ کیول آج اتنی سرد ہے سورج کی روشنی ن بناكر كالمحكم مسوحيًا بول 14. ١٢٠ و ومحبّ كبائل وهب برمير بيركب ٥ كى كى جائى كانتونتى تويدراز بى عبث 141 ام ا ٥ بي ميك رباسون إدهرس أدهرنبي ملتا و توفیق بوتوایتے دراس بی دیکھنا 145 ۱۲۲ ۲ میلته میلته کبی رکی بیدنبض O تجھ كويا نائے تو آپ اينے كوكھونا ہوگا 144 ١٢٣ ٥ كت ابيكانه سوكيا چېره ٥ بم يرخلاكاست كرب بكوانبي مزاج 145 ١٢٨ ٥ اس واسطيتي گهرنين لوطاكئ دن تك O لقان تے کہاتھا تہیں عشق کاعسلان 140 ١٢٥ ووان كوئى دكهايانهي الشريجه كو ن کس حکم سیٹی ہے تواورکہاں جبول ہے 144 ۱۲۱ ۵ شنبه به کهدوی حوبات کمنی تمعی کھاتو وہ فا ہوش پر تھرکوں گاگویا بہت 146 ۱۲۷ اب اگر تجوسے دوستی ہے شرط 0 تادير احتياط سي سوما كيا فحي 141 ٨١١ ٥ ان كه اندازخوش بيافي مي 149 ١٢٩ ٥ دل كوكر كي سيري ول يك ٥ مجوف تيراب يا تراب ي 14. .0 ا جمانكويرے اندر فجھے با ہرسے نہ د كيمو O کھرويائس نے پياركالالج 141 اها ۵ آپھی بری طرح آس سے گذرے ہوں گے O گاؤی یں مجھے سے کھن کے کھیل صبح اله ٥ خودايني آب بي نام وتمود كصوبيطا ن الكي عدر اك معسيت كي كيد موادينا 14 ١٥٣ ٥ ساتى اسالورجام دراد سے كيس مجھ O بحین سی سے رات کرتنہا فی سالھ ہے Kr ١٥٨ ٥ ك بندس ني آنڪو توبينا في بريدكن 0 سم ہیں تمہارے قدورس البرعلوم کے ۱۵۵ و زیں مے جاندستاروہا رے ساتھ رہو الا ا 0 جام محجر کے دے ولائٹردیک آ

## پش لفظ

تام تعریفی الندرب الغلین کے لیے بین جس نے انسان کوزین پر اپناخلیف بناکر قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔
الندع و جبل کی رحمین بوں تام برگزیدہ بندوں پر اور بالخصوص حضرت محد مصطفاطی الفرعليو لم مر اور آب کی آل و اصحاب اور مسبعين پُرا ابعد ۔۔۔ ببشن نظر مجوعہ کام "بحام آمنا" برادرم محد عبد الرحمٰن جآمی المعرف بر رحمٰن جآمی کی تعلیقات کا ایک جزوسے جو ان کے غیر مطبوعہ کام کے ذخیرہ سے آن کے خلصین "قراموں اور کل فدہ سے مسلسل اعراد اور شدید نقاضوں کی بنا دبر چین نظر فول پڑھیں کا انتخاب ان کے ایک اوب نواز اور سخن سے باس دوست جاب اور اس منح بر جموع "بحام آمنا " می نون خطاطی کے استاذ العصر ' یکناتے زمانہ بین الاقوای شہرت اور مارد کی جارت کے مال جناب مسلم خوشنوں ما صرفیات کے با وجود کیدر خوق آبی مرمونیات کے با وجود کیدرخوق آبید دست لاجاب سے قرطاس پر مزین خرایا ہے۔

ریمن جاتی عابی تارف نین بین به بنده پاک کے آددو زبان بین شائع ہونے والے متعدد معیاری ا ہوار رسالوں بین برسوں سے ان کاکلام ، نظروں اور ا خارات ، جن میں سیاست ، برسوں سے ان کاکلام ، نظروں اور ا خارات ، جن میں سیاست ، اور منصف ، بطور خاص قابل ذکر ہیں ، مسلسل شائع ہوتے دہنے علاوہ کی ہند مشاع ول بین اینا کلام سیاکر داووستائش حاص کرتے دہے ہیں ۔ ہندو پاک کے علاوہ امریکہ اور لور جا میں کرتے دہے ہیں ۔ ہندو پاک کے علاوہ امریکہ اور لور جا درعرب علاقوں کے بین دی بین ان کے کلام کے تراح ہیں ۔ اور عرب علاقوں کے بین میں اردو نواز اور ادب دوست تیام بندیر ہیں ان کے کلام کے تراح ہیں ۔

برادرم مخدعبدالیمن با آی کی پدائش کے بعد خدی ماہ میں والدہ ماجدہ نے اس وار فانی سے کوچ کیا۔ نیجمڈ یشرواد سے مودم ہوگئے۔ لین خاندان کی ایک بزرگ اور محرّم خاتر ن حقیقی تھی تھی۔ الحاج معررت عائشہ خاتون صدر معلم مدرکت نسدان را پجورنے رحمٰن جاتی کو مستبئی جاکر ہے حد لا ڈو بیار کے ساتھ اکلوتے فرزند کی طرح ان کی پرورش اور ترمیت کی۔
رجمٰن جاتمی کی ابتداء سے فرقا نیہ کی فراغت تک تعلیم را پجوری ہوی ۔ را پجورکے گورنمنٹ ہاتی اسکول میں یہ خدا وا د ذیا منت
اور استعداد کی بنا ربرتمام اساتذہ میں بہت مقبول رہے اور ذہبین اور ممتا زطا لب علم ہونے کے سبب اوّل جاعت سے
دیم کی کیل تک ہرمرحلہ پر اپنی کلاس کے انہیٹ رہے ۔ یا پنجویں جاعت میں متعلم سخف ، تب ہی سے شرکو کی کی مشق شروع
د و میں از اماتذہ کی ساتر نوی خاص میں بھتہ وار مشاع و ل میں ایک کمس شاع کی چیشت سے کام مشاکر بڑے شاع ول
کے ساتھ دادو سائوش حاصل کرنے کا مواقع فراہم کیا۔ اس طرح اس کمس شاعر کو بچپین ہی سے پورسے شلع را بچور میں سخوری
کا ایک مقبول اور ممتنا زمقام حاصل ہوا۔ ابتدار میں ترتی پر ندشواء سے زیادہ متا فررسے اور برسوں یا دجا می کے خلص کے ساتھ
ترک کہ کے دہمان جا تھی ہوں ۔

رحل جآتی نے پچھلے بیت الیس مرس سے مسلسل اُردو ادب میں کلم لیکتے ہو ہے اپنے اشعار کا ایک نزائر جمع کیا ہے یہ ان کا نود کا نیتج نوک ہے جو صرف "آورد" کا نیتج نہیں بلکم " آبر" کی ضدادا ددین بھی ہے ان کا کوئی اسٹا و نہیں 'البتہ ان کے کئٹ گرد ہند و بیرون ہند کی بیٹ بورے ہیں ۔ ان کا کلام سجیدہ 'سادہ ، حفائق اور سجیج احساسات اور جذبات کی ترجمانی پر بنی ہوتا ہے ۔ نعت ، دباعی ، غزل ، مسدّس اور قدیم طرز پر نظم کے علاوہ جدید طرز پر ترتی بسندا فقطوں کے کیھتے پر پر بنی بیندا فقطوں کے کیھتے پر پر بنی بیندا فقطوں کے کیھتے پر بے تکلف قدرت رکھتے ہیں 'ور سخن کے درگی تام اصاف میں مند حرف طبع آزمائی کی ہے بلکہ نئے سئے بجرہے بھی کے ہیں ، مثل سانیط ، ترائیکے ، اِسکے اور اُدرد دوسے وغرہ بو انشاء المندر جمل جاتمی کے دوسرے مجموع " فسطاط" بیں شائل میں مور ان کے کلام ہر داد بھی خوب لڑی ہے ۔

ریمن جاتی کے کام کوج شہر حدید آباد فرخدہ بنیاد کے متماز و معروف اساتذہ الشّوار نے مذعرف بیند کیا بکہ ہے انتہا سرا لم اور لولم اما اسبے بھی میں خصوصیت سے قابل ذکر علامہ چرت بدالونی مرحم ، حضرت مولانا سید معز الدین معز ملائی جملے محمد تفی برق مرحم ، مسعود مفکر مرحم اور حصرت مولانا محمد عبدالولم ب قارتی برطلته (خلیفہ صفرت عبدالقدر حرّت صدلی گ وغرہ بیں۔ اب تو تقریب نصف حدی کی طویل میّت نے دیمن جاتی کو ایسا کہند مشق ماہر شاعر اور عکاس حقالی بناکر اس مقام پر بہنجادیا ، جہاں بہنچ کر ایک فن داں عام سائرش سے ستعنی اور غیر محاج جوجا آسے اور قارمین اور سامعین کو اسپنے فن ، اور کلام کا بیاسا متال تی اور منظور بنادتیا ہے۔ مجھے امید ہے کہنے نو مبر حضرات دیمن جاتی کو ایس کیے ہوئے۔ جموع کو لیے ندا در قدر کی نسکا و سے دیکھیں گے اور میر مجموعہ اور و اور سے موجودہ خزانوں کا ایک قیمتی حصہ ہوگا۔

وآخردعواناان الحمد لله دب المسلمين

قاری عقل عَبدُ الْعَدَانِ وَانَدُمَا الْعَدَانِ وَاقْرَاءَ قُراَتُ سُومانَّیُّ مَدُرُانِهُمِ مَدُرُانِهُمِ مَدُرُانِهُمُ مَدُرُانِهُمُ الْعَدَانِ وَاقْرَاءَ قُراَتُ سُومانَیُّ مَعْمَعُمِنُ اَلْوَانِهُ الْعَلِيمُ مَانِيمُ مَسْجُرُحُطُم لِوِرَهُ مِلْحَ بِنِّي مِحْدَاً اللهِ وَطَلِيبُ وَالْمَانِهُمُ مَسْجُرُحُطُم لِوِرَهُ مِلْحَ بِنِّي مِحْدَاً اللهِ وَطَلِيبُ وَالْمَانِيرُ الْعَرَازِي عَلَيْهِ اللهِ مُسْجُرُحُطُم لِوِرَهُ مِلْحَ بِنِي مِحْدَا اللهِ وَمُنْظَم لِورَهُ مِلْحَ بِنِي مِحْدَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

پل کالونی، مُرادنگر حید آباد ۲۸ - ۵ ۵ المرتوم ۱۹رجودی - ۱۹۹ء

### شكرية

#### سياس گزارېون ١٠

- میرے بڑے ہے ہمائی الحاج قاری محرعبالعلیم منطائہ کا جن کی محتبت شفقت عنایت ومعاونت کی بناء بر " جاچم اناء منظرعام بر آسکا۔
  - عالیجناب شیخ حیدر الکیمیس سیل ورکس اون کی کرم فراتی و مخلصا نرتها ون کے لئے۔
- و معرت محبوب مسين جگر جوانشف ايد طرروزنا مرسيا سنت كاچن كى بهت افزاتى اور شفقت جام اناء كام اناء كام معرب ادبى سفرى هرسر حلى برسير ب ساتحد رسى -
- میرے کھوکھی را دیجاتی ملا نظام الدین شوق نظامی المعروف بردا دا بیر د اوونی ، کا آن کی بھت افزائی و تعاون کے لئے ،
- میرے عزیز دوست کا مدام کی کانی کا بخفول نے میری شاعری کی متعدد نجیم بیاضوں سے نہایت دوست کا در تیب کی اور دوست نظرا ورمینت شاقہ سے نہایت سخت اور کڑا انتخاب کر کے عجام آنا ، کی تربیب کی اور
  - میری سب سے بڑی شکل آسان کردی (جوانقیت امیر سے بیس کی بات بنی تھی )
  - O میرے مجانج سیداوسف دے ہی این انجنیرنگ کالی گلرگہ) کا ان سے ٹیخلوص تعاون کے لیے
- میرے عزیز دوست صلاح الدین نیر کا جنگاسکسل و خلصا ندا صرار عجام اناء کے وجودیں آنے
  کا باعث بنا
- میرے عزیز دوست بین الاقوامی شهرت کے حال جناب دست لام خوشنولس کا تجھول نے اپنی ہے بنا معروفیت کے باوجود عجام آناء کو اپنے قلم سے زینت بخشی ۔
- کیک کے شہور مصوّر میرے دوست جناب سعادت کا جنھوں نے اپنے موعے قلم سے عجام اناً
   کے ٹائٹ طل کی صورت گری کی ۔
- میرے شاگر ورسٹ پر قد تیرانصاری کاجنگی شب وروز تنگ و کو کے بغیر عبد میان اناء کا سنظر عام برآنام کمین نہیں تھا۔
  - مفرت ابوالخيرمحدصا برغلى د قاضي دا گيور ، كاجنى مفيدشور به بير بي ليخ شعلي داه بنه
- میرے عزیز قاری سسیدلطیف محی الدین احمد لا لیسی ٹی او ) کا جن کا تعاون اور سٹورے حرفدم بیرحاصل رہے۔

- میر کیتیم محرشجاعت دکنٹری زبان ہے جوال سال شاعر ، کا جس نے میری بیشترنظموں کا گذشری زبان میں ترجب کیا اور جسے میک جام اناء کا بیمینی سے انتظار تھا۔
- محدناستی اقبال،سسیرآصف علی نوریز اورسسیدسیف الدین یا بر کا جنکا برخلوص تعاون مجھے ہیشہ میں معاصل رہا ہے
  - O میری میستیجی سعیده ارستدی (الم اے) کاجو میلیشر میری مدوستا وال رسی -
- سیری پیاری بیشی حمیراجامی کاجس نے قدم قدم برمیری مدوی اورجس کا سلیقہ فدست سیرے لئے باعث افتخار ہے۔
  لئے باعث افتخار ہے ۔
- سیری شریک حیات آ سنر رسلن جامی کاجس نے نہ عرف مجھے کو بلکہ میری شاعری کو بھی جی جان سے
  جا ہا اور میرے ایک ایک شعری اپنی اولا دِسعنوی کی طرح حفاظت کی ۔
- خوا حب پہلیوں سے مانک سیاں اسد کا پنھوں نے عبجا م ا ناء کی کتا بی شکل کی تمام تر وسہ واری اپنے سرلے لی ا ورمجھے ساری فکروں سے آزا دکر ویا ۔
- جناب صدما لک صیام آ فسی برلیس کا مجھوں نے ، بیجاچ انا ، کے سرودق کے رنگ ونقٹش کو مکس عطاکہا ۔
  - واکٹر حسینی شاهد و واکٹر زینت ساجده کا جن کی شفقت ، سرسیتی میشندمیرے ساتھ دہیں۔
- ان کے علا وہ میرے شاکر دان و مخلصین واصب بالخصوص میرچھ بین الدین راتری دو فیجی ڈاٹریٹر انڈسٹریز ، غن نعیم دانوارالعسادی کالی اسیدناظرالدین ناظر دسکشن افرٹراؤن بلانگے قادر نادری (انکٹریکل نجنیر اسیصلے الدین سعدی دجدہ ، ڈاکٹرسید مجا درسین رضوی دحیدر آبا دیو فیورسٹی ا ڈواکٹر رحمت یوسٹ زئی دحید رآبادیو نیورسٹی ، جمیل شیرائی ، مجو دانصاری ایڈیٹر اسسٹ ، دؤفٹیر نواجر مدری احد مسن فرخ ، سبید عارف الدین ا مالک اے بالیں بزیٹر تد ، میرے بھانچے باقی نظامی دادونی اظہیر بایار د لانچور ، عثمان شاہیں دکشتکل ، غیرالز ماں غیر محدصد لی دان بجر محدود کی تعلیمی کے موقی کی ا ماریک محدی اورامیدی کاشکر گزار ہوں کہ ای کی نیک تمنائیں اور مخلصا در مشور سے اور خدمات میرے ساتھ دیں ۔

## كُلْ إِلْكَ إِلَّا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(تمام ترمط العول بيشتل)

تیری جاہت سے ہراک جذبہ جواں شہراہے ہرنفس میری محبت کی زباں ٹہسسراہے دِل تری یا د بین کب اور کھسال طہراہے اک ترانام ہی اب وردِ زبال مہرے جانے تو کس لیے بروے میں نہاں ٹراہے میرا ہر حُس لیت یں حسن گھٹ ان شرایع دل همئالا ہی براکون و مکاں ٹہرہے ہم سے دُشیایں ترانام دنشاں مہراہے اب یہ جاتھی کا جو انداز بیال شرکے سے توبیہ کر زمانے کی زبال ٹہرلیے

### محسّلة سول لله

خود ہی اظہرے اربھی ہے رازبھی ہے توحقیقت بھی ہے مجت ازبھی ہے ترے عرفال کی مے خسکار کھے میکشنی کا مری بُواز بھی ہے تىرى ئېستى جہال يىں نُورلىقىيں وَہریں میں ساا متناز بھی ہے تری صُف بیں سبھی برا برہیں اِس محت مود بھی' آیاز بھی ہے زندگی یں مری ہسیض مجسنوں نا زنجی ہے ترازسیا زبھی ہے يرى رحمت علاج درد دل تو، زمانے کا جارہ ساز بھی ہے ہے شخن فہم بھی خرف ارکھے تیرا جت اھئ شخن طرز بھی ہے



یکسی سنزامیرے خی اجھ کورلی ہے! دشمن ہے جومیری وہ اُنا جھ کورلی ہے!!

تحقول بھینے کہ مری راہ میں سچھے رکھنے جس کو ہو تھینکٹ ہے سوچ سجھ کر <u>تھینکے</u> لَمِر السطِّ كَى تويه عكس بعي جين جائے كا يُرْسَكُون جھيل بين اب كوئي نەكىت كرچھينكے لَفظ بن ميمُول بھی اورلفظ ہیں بتیھر بھی مگر لَفظ كَهُم اور ،ى تقيأس نے بوقح بر تصنيح ىئى گَنگارىسى، جھە كۇيقول عىسىي جو گئن گارنہ یں ہے وہی بیٹھے رکھنکے النے لوگوں نے یہ مجھاکہ ہے نُتُ سمجی توہ کرنے کے لیے ہیں نے بوساغٹ رھیننکے ر وعدہ شکن اِک شام کا انجام تھی برسٹ م کا دھوکا ہو کب کھلافلہ کو مجی طلب ہو ہے کہ مہم سیمھے درد جوھے کو طلم وستم کو بھل کم تو کسی طور نہ تھے درد جوھے میں اور ہے کم آپ کا غم ہم سیمھے وہ نگلف جونت ایس کا بست کا بھرم ہم سیمھے اس تکلف کو محبت کا بھرم ہم سیمھے سیمھے میں تیک کیا جب بھی جہال پر بھی کیا جب بھی جہال پر بھی کیا جب کھال ویر وحرم ہم سیمھے عشق میں تیرے کہال ویر وحرم ہم سیمھے

نیند مجھ کوسی بہلوکسی کروسط بھی نہمیں
ایک مترت سے نرے پا کوں کی آپہط بھی نہیں
سنسان تی ہوی بھر تی ہیں بہو اکیں ہے رسو
اک مرے در کے سواکوئی گھلا بیٹ بھی نہیں
وحشت دل ہے کہ دیوانہ بہن دبتی ہے
تئر پہ طکنے کو مگر اب نری پو کھ طے بھی نہیں
یہ دل شوخ بھی خا موش ہے اک مترت سے
ساتھ دینے سے لئے ہائے یہ ماکھ ط بھی نہیں

حب را الدمي بول آج اكيب لاحاهي

اس کی محفل کی طسرح اب کوئی جم محصط بھی نہیں

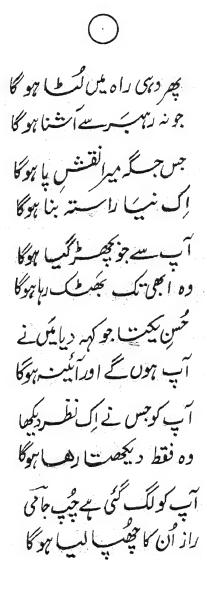

يترب يركسك نتهاري دِل کی آواز تک جنہاری ہے نغے زندگی سے ہم ا ہنگ چوڑ بول کی کھنک تمہاری ہے ایک سورج سے جسے میرا دل اس میں ساری جیکتموادی ہے ایک شعب لم ہے زندگی گوما اس کی ساری لیک بہماری ہے يہ جوہے میرے سامنے دُ ننا اس کے بیچے کمک تہماری ہے اسال بركن د دالي گ خوب حامی سنگ تهادی ہے

ہوے تھے یوں تو کئی لوگ ہم سفر اسپنے بطے نو دور دسے وہ جو تھے مگرا سینے تمسالا ذكرجب آيا تويار بارآيا طويل ہو گئے حالات مختصب اسينے اک ایسا دود مسکسک بھی ہم یہ گذراسیے دُم کیے ہیں بہت ہم بھی منظکرا ہے تمالے ساتھ مرے ذہن ودل کی سازش علی نودی نے ڈال دیسے ہار کرسے پرا پنے برأن كحرن تغافل كانسبين ب جامى ہیں توغیر بھی آنے ہیں انظے راپنے

این تنهٔ انبول سیگھسراکر بزم میں اس حسیں کی جایاکہ الميسسنه روزوش نه ديخفاكمه بحفاكواب استغب اربنه تنهناكر جِيت بيشِ بِنظ كرية تقى ايني ہم نے رکھ دی بساط اُلط کر ابربارال کے منظے میں وہ حی گکشی میں آگ برساکھ محوكرون مين تفي زندگي حاهي ہم تو بھنگے ہیں راہ پر آکر

تمت أُدُّل كالمسكن بَن گما ہوں غمول کا اِک گھٹ بُن بُن گیا ہوں مرے مانفول ہوی "نزیکن گُلٹن منكر معتنو لب گئش بن گب ہوں نگابهون سے گزر کو رفت رفت کسی کے دِل کی دُھڑ کن بُن گی ہوں امطاکر نازایئے دوستوں کے مین خود ایسایی دشمن بن گهایول میرے اندرکوئی زندہ سے اب ک يس جلت بحرنا كدفن بن كب ابول زلیخے اوں میں اے مکن جت می کسی گوسف کا دامن بن گب ہوں ورىنىتها دى بزم مين سب كرخسريد مين ہم ہی تہارے دست رساسے لعب البی ہم ہی سے زندگی ہیں مُسرّت کا ہے بھرم ہم خشتگانِ غم ہی خوسنسی کی نوید ہیں ديدارحس عام ب إس طيرة آج كل تم ہونفتیب ط کم وستم راہ زلیت میں بھتے ہوے دلول کی مگر کیم المیب بیں جامي تمام اپنی قدامت کے ساتھ ساتھ مجھ لوگ كهدر سے بين كه بم جى جدريد بين

### مطسلعو*ن يرشتمل غز*ل

سُرُدہ ہوگوں کا بکتا ہ الك محبت كي مسلكاؤ التنكھوں سے یا فی برساؤ ار ما نوں کی فقسسل اُ گاؤ سورج سعيمت أنكه ملاؤ سيخسا ئى كوئىت مجھ طبلاكو بَيْس كم دِل بِين آگ لكاؤ روكرسبكا دِل بَيكلاق جأمى صاحب تنعب رسناؤ شب كوجباً گوا ورحكاؤ

دل ئەرسىكىقەسىيىب رارىبون ئى مكر يجريجي أس كاطك ودار بول مي زمانے نے مجھ ہی کو چھیٹ ہے مجھ سے زمانے سے ابیٹ طب لیگار ہوں میں مسترت کے ساحل سے کوار ہاہوں تلاط میں غم کے گرفت ارہوں بیں اس ائیب نہ خانے میں آکہ تو دیکھو بېرىمن عسكس دخ يا د بول بك مین شاع ہوں ہردل میں دھوکن میری زمانے کی سانسوں کی رفت ارہوں ہیں بن ابول بكر كريُول رحدن جامى اب اینی جسگرایک شه کار بهون میس بظے ہرآپ کے حالات اور ہی کھے ہیں جودل من خفست، بن جذبات ادر بى كجر بن زبان جو کہتی ہے کچھ اور سے حقیقت میں شکِسته دِل کی حکایات ا در ہی کچھ ایں مری طسکرح توکئی لوگ مطمین میں بہا ں مكر جو بُوجِھئے حس لات اور ہی تحجہ ایں الگ ہیں فسکر کی چوٹیں جگرا ہیں خواب کے غم دِل و نگاه کے صب رات اور ہی کھے ہیں ا نه جاندنی سے خوشنی کی نه انت سیاط کی دھوپ جومیرے ساتھ این دن رات اور ہی کھھ ہن فريب حُمن أكرب يسب تم شعبار توكس وف کے کشف و کرامات اور پی کچھاہیں تیقت توان کے اگرجیہ ہیں جیاتی دل غب ربیب کو خدشات اور ہی تحییم ہیں

میں سے سانھ وف کیجے مگر کیوں سیمجے كيححإك ربهي خطئ يتحيح مكركبول ببجح عِشق کے ماتھ جف کیجے گر کیوں کیجے عفسل كوراهبنا ببيجيح مكركبون بجيج درد ہنس سبنس کے سہالی مگر کبول کیجے غب م کا احساس کیبا کیمچے مگر کیول کیمجے يه تواسيخ بن جوغبيدول كي طرح ملية بين خود کواً پنوں سے جب ایسے مگر کیوں سیجے وه تونتھے۔ ہے گرہم تونہ بیں ہن تھے۔ اب تواس منت كوخب الشيح مگركيول سيكيح به مع قسمت جو بدلتی نہیں جا تھی صاحب این قسمت کا گله کیمے گمرکنوں کیمے

عكس جت ل ياديه يا جب اندني عنسزل جسنبات دِل کا نام ہے یا زندگی عسزل ده مکیکشی ہے جس سے کھلیں ذہن ودل کے ور بیدا ہوجس سے نور سے دہ نشید سرگی غزل مرکن گنابتیں یہ نضت کوں کی نغسمگی شاعب رنے جیسے چھڑی ہواین کوئی غزل جانے غرب صب سے کو کیوں نیب آگئی جب بھی تمہارے نام پر میں نے کھے سنول جافى اب آب طب كب سي محكب الله کہتے ہیں اوگ اصل میں سیسٹ عری غزل

اليسے كردسش ميں وقت ہے جيسے برم میں ترب ری جام مے جیسے توجوبولے تونغٹ جاگ اٹھے بول أعظم بانسرى كى نے جيسے المنكناتا بع جيسي سناما فالمشي بھي ہے ایک تے جیسے اب توہرسانس میں ہے تیرانام زندگی تنب را نام سے حبید مَن يُونِهِي أُس كے غم ميں كِل جادل اس نے یہ باست کی سے طکے جیسے اس کی ساری آ دائیں اے طاقی اكستم دل يه يئه به بي جيس اے فحست کی ہوا رک بھی جیا جھ کویا گل نہ بئن اُرک بھی جسا اب كو نُي كُلُ نه كِفلاتِك بھي جيا زخم کا فی ہیں صبا رک بھی جسا چھوڑ ہے اس کا تعاقب لے دل كب كا وه جيمور كيا رك جيجب مجھ کورک رک کے بلالے ماقی کھیے توآنے دیے شہرکہ جی مبا ماتة ديناب بخف حافي كا ا بری جان وفادک بھی جبا

کطف و کرم بُواکہ زری بے گرخی ہوی ہربات ہیں ہے دلست بھی تجھے سے بلی ہوی

جوبات خودسے کی ہے نزے انٹون ارمیں محسوس یوں ہوا کہ ہے یہ بھی تھی ہوی

ہے وقت بھی رکا ہموا دینے کونٹرا ساتھ ہر بچیز اپنی اپنی جسگہ ہے ڈکی ہوی

باہر گلی میں چونک کے سنا العاگ أعظا گرری بكوا قسریب سے جھنجھورتی ہوی

جب بھی نگاہ لمتی ہے سے نتا ہوں غورسے انکھیں تہاری لگتی ہیں کچھ بولتی ہوی وہ جمکھطے ہیں اب نہ وہ محفسل نہ رُت جگے

وہ مصلے ہیں آب نہ وہ مصل ندرت جیج بھا ھی سبت اؤ یہ بھی کو ٹی زندگی ہوی

 $\bigcirc$ 

ا وزھے ہوے نسسریب کا رنگیں لحاف ہم كب نك حقيقتول سيري اتحساف بهم کچھ دصنعب داریاں بھی ہماری وف کی ہیں مُنت نهسبين کسی کی جو لائب دگرُدا ندهسم اس بے رقی یہ ، ہوتے تہاری جسگراگر خود اپنے آپ کو بھی سرکرتے معاف ہم تمسے وفسارنیا ہی ہے ہمنے کچھاس طرح أنحسركوكام آئے بين اپنے خسلاف سم جس يد مدار دليت بع إس دار وكبرس أس ران دل كاليع كرين انكث ف بم جاها اب أس مقام يركيني بي ديك کرنے لیکے ہیں آپ نہی ابیت طواف ہم لینے نہ دے گا جُدین کبھی زندگی کا دُر د ہردُم ہے میرے ساتھ تری ہے رُخی کا دُرد انجان کوئی دُرد علے اُس کو سہہ بھی گول مجھ سے سہانہ جائے گا یہ آ گہی کا دُرد اسٹ کول کو تھام لیت ہے ہرایک قہقہہ رہ رہ کے اُٹھٹا رہت ہے دل میں کا دُرد یک لاکھ اجسنبی سا دہا بزم نا نہ بیں

کے ڈوبا خرمش محصابی خودی کادرد

جافئ نہیں ہے جین فقطاس لیے مجھ

ر کصت بول اینے دل میں سکراآدمی کا درد

#### مهيترل

البيح تصويراً ب كي چيب سے سوچ میں جیسے زندگی جُب سے ين بهي گم صم بهول آپ بهي خاموش مے خوری چیا ہے آ گئی چی ہے میری گستانیوں بارے جساتھی مصلحت جان کرکوئی جیسے بات تتي ري به اس ليُ ت الله كه كوئ جي سركوئ جي سيد سوگب بے گلی کا کست بھی! راه سنسان ہے گلی جیب ہے

كسف ريشه رس سيستاط ساتھ تنہرے ہاہمی چیک ہے اسج حساهی منجسانے کیول ابین دل خت نخساب بھی چیب ہے دوستی چُپ ہے دست منی چُپ ہے نود سے سے رمندہ زندگی چے ہے بولتی تقی کسب می کسب می مجھ سے آج کرے کی فامشی چیپ سے وہ بھی گمُ مُم سے ہو گئے جَا فی جب سے دیوانگی مری پیسے

میری گستاخی په کچه اُس کاحب بول اُسطّے كانت وه فجه سے كبھى ہوكے خفا بول أعظم نىرے سب طلم وستىم ئىں يُونى چپ چاپ سېو<sup>ل</sup> لىپ كن الىيا بھى كىمى بوكىخپ لا بول أسطى من سے حیب ران نہ ہو آ کے مرے کرے ہیں اكر بوتيج مرك كرك كى ففس الول أكل مجھ سے تیجی کر مری تصویر سے بانیں مت کر كون مانے بكلاكس وتن يركب بول أعظم يىں بىر بىتلاؤں بۇدا ھاكے گرساں كىسے محه سے بہلے نہ ترابن رقب ابول اُ مُعْ اب براداز بھلا کیسے حیسا وں سے آھی يك ربول مين تو تحبت كانت بول الط

رہے نہ دل پراگراختنے از تولیسنا وكربنه نام همسارانه زاه وليسنا ئېنسى ئېنسى يىن نېل آ نے بىن كېمى انسو بُننی کی آط میں آتا ہے ھے مورولینا هسّارے نام سے کاغذی ناؤیانی بیہ برّانا آب ہی بھے۔ اُپ ہی مُوبولینا بُعطک رہا ہوں اکیلاجہاں کے میلے میں اجانک آن کے تم میرے ساتھ ہولینا ط صلک کے آنکھ سے لے ابروز ہوں اسو كھن ہے تارنفسسمیں انھیں بیددلینا مجھے توجاگ کے لکھٹ ہے دائری جاتی تہاں جونب دسنائے توجا کے سولینا

خونِ دل سے سینجا تھاجس نے گلستاں تہا ہائے بے طفکانہ ہے ا ب وہ باغبان نہنا مُن اكبيل مُلزم ہوں آب كى عدالت ميں سب گواه گونگے میں اور مرابب ان تنہا جب بھی آگ لگتی ہے اے حمین کے رکھوالو کیوں ہمیت، تبلن ہے مب را ات یاں تہا زندگی کا ہر کمحت اس طئرح اکب لاب میہاں کے جانے ہی جلیے سیزبان تنہا جس طرف بھی جاتا ہوں اک ہجوم سے جاتمی برطرف اكيسلابول يحرجى بهول كهان تنها جب بھی اس کاماجسسرا کہنا بڑا زندگی کوفلسف کہن پیرا إك فسكانه تقاعنايت كاترى لىكن اس كوواقعه كهنا برا جس بكواسع يجول سب مرجها كي أس كوبھى باد صب كهن برا تھی ہی مرصتی مرے صبیا دکی قبسد كوبجي أسسرا كبناييرا وتت كا جاتي تقاصبه خفاهي را بزن كورهنماكين يرا  $\bigcirc$ 

الم ہوگئی ہے شاعری لفظوں کی بھسےٹر میں مفروم كس سع يو جهي طوطوں كى بھسے طرميں برسمت ئين بى كين برك جده سع بعى دىكھيے قَديرا، ي بلند به كونون كي بعير مي میرے خیال وخواب مجی سیرے نہیں رہے برشخف عنب ر بوكب أينون كي بعير بين بہترہے کوئی راہ سب کرنکل جب لو! بهمط کو گئے تا بیچے ٹونہی اندھوں کی صبیط میں جافی اب اس کو فر صون لی آخرکہاں کہاں یه زندگی جو کھو گئی یا دُ وں کی تجسیب طر میں!

بیتھے۔ او کھی اُناکا بہر طکور مجھ بیں ہے اب الوط اسى نه جائے جو بلور محجر بس سے میرے خلاف کرتاہے رہ رہ کے ساز شیں مجھ سے الگ تھلگ بھی کوئی اور تجھ میں بے يرب وجود ين بن كمت لات نيك وبد تہذیب و بخربات کالک دورمجھ میں ہے آيّا منه خفا نظب ركبس مجه كو برا عب و! دیکھا جو کی نے فود کو بصد غور تجھ میں ہے اہل دکن ہوں اردد سے جاتی مری زبال اب لکھے نو و دھیلی و لاہور مجے میں ہے

عيركوئي بونے لكام موريان یھر ہمیں رہینا پڑے گا امتحاں زند گی سکر مل کااک بھم لورکنش مُوت حُل ہوتا ہوا اُس کا مُصوال شهر كون مين دوراتا بيمر مالقيين إك مُحُال ساب مكان تا لامكال بے خودی احساس کی تہیں ہی ا ألمجى عنيش ونشاطِ عبم وجال بس تنہا ہے اِک تکلّف کے سوا کون سے میرے تہادے درمیاں مجه كواكت ولوكت ارمبتاع وه میرے اندرہے کوئی جاتھی نہاں يرب مبخارة جھوار بيے بھائي الب الشيخ تق كس لي بعياتي اس کی ڈورسے کسطک کے بھلا كوئى كب نك يهان جير بها ئى جن پینسیکی ہوی ہیے سشرمندہ وہ گئن۔ ہم نے کو لیے بھائی ابیت دا من ہے تار مار ببت کون ہے جو اسے سیسے کھٹا کی دل میں رہ رہ کے اُس کی یادوں کے جُل بَجُمْ إِن كُنَّ وِسِيعِهِ أَنَّ م اس کے کس وعدے پرلیتین کردں اُس نے وعدے بہت کیے بھائی ہم بھی محت ط ہو گئے کیا می وہ بھی اب ہیں لیے دیسے بھائی

ہام پر یک کے سے طر گیا سورج شام ہوتے ہی حکو گئی سورج آ سیمان پر مرا رقیب بب جب زبین سے اکھ کئی سوج دن میں دی تقی طمانیٹ کھاکس رات خود ہی اُ جڑ گئے۔ اسارج روز رمبتا ہے رات بھرغائب كيسى صحبت من يُركب سريج بيرنه موتا طم اوع بين موتا! میرے فیستے میں او گیا سورج رات نے جب شکست دی اس کو شرم سے خود ہی گرا گیا سورج سارا میک أب أترگيا أس كا المحر لمحر بگرا گی سورج وه جو بچھے انو توں سگا حامی مجے سے مل کر تھے طرکیا سورج

مے طمانی نت الفط هیچه بے مرورت شعری مگرنا گذیری ہی جاتی 📤

ہائے کہا گھرسے سوچ کرنگلا بيسترائ بهي ميسرا گف بكلا میسیری تا نکھوں میں تھی پذیرائی تُو مگر اسس سے لے حسب ر نبکل میں ہی بھے طبکا موا پنر تقب تنہیکا مبسرا سورج بحي بممسعر نسكلا عیب مجو میسرا ہوگی ما یوس عیب ہی جب مرا ہمکن رنکلا میسری تنهب کی بن گئیسایہ ين جهال بهي گي جدهسرنكلا درد میں سب کا سبه گیا جآی یں اکیسلا ہی ہے جب گر نسکاا  $\odot$ 

أنكهمين جب مرى بإالوج خوب نا چاہے بھٹ انگرا سوج صبح تف مجفول دو پركومگر بَن كيب آگ كاكثرا سورج یل را کف وساخه ساته مرب ثنام كوتهك كركري اسورج چاند ميرا طف اوع بوتي سرم سے آپ ہی کما سولج يراء افكارك أجالي د مجهوماً مي يُوا بندا سورج

ىر ف شېرت كى يون جي جمه بين رہ گیب دُب سے آ دمی مجھے میں تراعنه جبسے میرے یاس نہیں ہوگئی ہے بر ی کی جھے میں! دھرے دھرے حثین وجودبن تھا جو احساسس تشبنی مجھ میں كبيبا طوفسان لاتي رمنني هسين كيا يُهوا يُن هيين موسمي مجه بي تونے جس کو مری اُناسجف نفي وه نتيسري سي برسي مجهسه غب سے بے لطف زندگی جاحی ورنه كسياب بما بمي مجفسي

منه كھولائے محول براندا زقت دكھول دِل مِن گرہ بڑی ہے تواے ہوش مندکھو ل دل کومرے بیتر نہطے تر ہے دردکا کچھ اتنی احتیاط سے زخموں کے بند کھول تُو ابین منه میرانے کتانه ہوا ناروک دروازے بند كريد درتيے بى جيت د كھول مِرْخ ومُشتری سے بھی آگے شکارکر ا فلاك ب بيناه يه ايني كمن كول وُفائے دنگ وبُوکے خزانے ہی سامنے أنهجين اب اعتباركي اسے خود كيند كھول دكيون كواس في كهي بن كماكب نصيحتين جاتی ہوتیرے نام ہے مکتوب سیت رکھول

اس کے الف افلے ذخموں کا مداواکسانے جارہ گرشمیدری تسکی کا یر کا واکسیاہے ہے دی یاد جے یں نے محملانا عاها مانظر کیاہے، نشہ کیاہے، کھلا واکیاہے سكمدلى بين في اب تيرے اشاروں كى زمال جانما ہوں کہ اُد اکیا ہے وکھا واکیاہے مان ودل مندرری کربی سے بن کے اور اب اس کے مواتیرا چڑھاواکپ اسے خواب می خواب و کھانے کا اُسترہے جھویں زندگی یاس ترے اس سے علاوہ کیا ہے ببه نكلاً ہے تو كوب لا اسے جائى كى غنزل یہ مرے زائن میں بکیت ا ہوا لا داکساہے

 $\bigcirc$ 

لوگ آیس بن کڑھئے ہوں گے تیری خاطب را برا گئے ہوں گے جب بھی یاگل ہُوا جیسلی ہوگی بیب پر بھڑ سے اکھو گئے ہول گے يُصلت بي صنب تري کتنے چہرے مسکو سکنے ہوں گے مات سُن کر برے سُدھ نے کی لوگ کتنے بگڑ سکتے ہوں کے جب ہوی ہوگی میں۔ری رُسوا فی شرم سے تم بھی گڑھتے ہوں گئے میب را سورج طم لوع بوتے ہی عِنْ أرب عِلْ جَوْل كَ إِلَا كُلُ كحيّ دالى سے ٹوٹ سے کرجسای بُيُل جو يَكِيِّ تِقِع مَوْسِيِّع مِول كَيْ

نس نس گنی جب سے تری را ہ گزار آ محصول <u>یں</u> سُرمه سابئن گیا رہتے کا غُسُبَ ر آئنکھوں ہیں راه یکنے بین وَطِرِ کنے لگیں ا بھیں مبری کیا اتر آماہے ابہے دل زار آنکھوں ہیں بندا نکھوں میں نظے را تا ہے بیسکر ترا بَمُ كُمِّ بِي رِّب مب نقش ولكا را انكهول بي ائی سے ہی حُن کا یہ بھی ہے کرے شعرت مد كُل كھي لئے اب صورت خار أ بمكھوں ميں دل میں دہناہے مگر اس سے نکل کر اکت د ره گفومت ر بتابیع جتای مرا بار آنکموں میں

صبح كا دو بيركا "شب كاتف تبرا وعبده مجهى كرس غضب محقط آنا حانا وهسال تفاأس كأمجى يُن بھي ممب راسي كلب كا تقا تم بھی رہیتے رہے کیقے سے اینا جینا بھی اینے ڈصب کاتھا ئیں کسی کا یذ بن سکا اب مک تُواكيب لا تقاادرسب كالحقا ہوگیا زخم بھر ہرا میسرا واتعه ترب كشرخ كب كاتقا یے تکلف نہ ہو سکاات تک آشنا زندگی سے کپ کا تھا شعریں میرے دھل گیا جاتمی ایک احساس وه جوسب کا تھیا

جب وہ کرنے کو اعتصال آئے
اوڑھ کر جھوٹ کا لحت ان آئے
سامنے اُن کے، میسری آنھولی پی
میرے آنسو برے خسلاف آئے
اُن کو پہچانن ہوا مُسٹ کی
سامنے جب وہ صاف صاف آئے
آئی کے عیب ڈھانکنے کے لیے
ہوٹ رف سے می غسلاف آئے
درس م خط کے برلتے ہی جت می
درس م خط کے برلتے ہی جت می

اب مرحق ميں بن ہے يرسياني كسنى ترے بیچھے ہی ونسیا تھی دوانی کلتنی يترى فاطه رمرا درياين أتترنا كياعف نه دریر آگئ دریا کی رُوانی کتنی اب كمال دهو بلول تحلايا دّ ل كمال تيري وفا ساری تفصیل نو آنکھوںنے بیاں کروالی بات اب ہوتھی تو ہوگی بھی زبانی کستنی اک درا تری توجے سبب لوگوں میں أج مت بورب جآمى كى كمانى كمتنى

يّري أواتودے كے محمت كائب المكمة أيا إدهر مُتُول كه أدهر عقب ل محل كمي میں دور آ ہی رہ گیس تھے بہارکے یادوں کے زخم مے کے جھے نصب لِ گُلگی نواب اکشت میں تھا ابھی کے بڑا ہُوا تُونے جگا دیا تو مری انتھ کھٹ ل مین بخیں ہو آئی نے تُرب کی خاور ادائیا کی دُه دُه كے بیرے ضبط كى سب بُرف كُلُكُى ابن اُ نسوول نے دل کی کثافت کو دعود ما بارشس بوى توكويا برام حيسينر دهل كئ دل میں مرے ساگئے سب جسم کے خطوط النڪوائي تيري جب مري منڪھول يم ٽُل گي --جامی نے اپنے شعروں میں موتی برودیے كاكيا بواهسرات ينتخسر رأل مكى C

اہل وفائے بیائے دوبول کے لیے صَدمے جہاں جہاں بلے دل کھول کے لیے مننه بي زبان ركو كي تم بولت ني كان البفية قراري دوبول كي مجول كودهو فرقى بى رسى ليلى حيات محراين إك بيوم تفاكث كول كي ر ، اردوکے بچرکو جو گنواں کر دیاگ م تشنه لک تربیت مید دول کے لیے معروف ہول اُسی کے رئیر آن می اُج کُ بهيجا كيابول مين بهال جس رول تعيي برُحبته بُرَ مُلا إِنهِي بَرِ تأكّب سُدا جآمی ہالے شعربی مانول کے لیے

<sup>1)</sup> REHERSAL 2) ROLE مرورت قافیرے ۔ (ورج) کے میاں مامول محاج تلفظ محص مرورت قافیرے ۔ (ورج)

 $\bigcirc$ 

وقت کے بحریں ہر کمحے۔ تعبنوُرجہان بڑا ہر بھینوراک نئے عرف ان کا دُرجسان پڑا را ہزن راہ میں تقی میں۔ ری اُنا ایسے میں رامب رمرف مراضن نظت رجبان پڑا دِل كرسيهاب صفت تيري محبت كرمبب مضطرب اس کے برابر ہی جبگر جسان بڑا اینے دل میں جو ذرا جھانک کے دکھا میں نے أج يك بھي پيخٽ رائه تراگف رجان پڙا اور کوئی مذر إ سوز کشب جال کا باعث میں۔ اُ احداس ہی لے م*ے کے کشئر وج*ان ٹیل ہےضمیرا بنا ہی دشمن کہ ذراغفلت بر تتيسنة تلوار كحينيج مراسسرجان بإا مم كري فخسر توكيا اينے سُهند پرجآی جب که خود عیب ہی لوگوں کو متسر جان مڑا

 $\bigcup$ 

جفاہی تیری بساط ہمشری ہانے حق میں نش ط شہری ہانے حق میں نش ط شہری ہاری منزل کے راستے میں رتری نظر میں صساط شہری اب اور کیا چیز اُس سے آنگیں وفا ہی جب انحط کا ط شہری حق آسشناتی وہی تو جا تمی نشا ط شہری وہی تو جا تمی نشا ط شہری

جوہات بیں نے خود سے تھی اے مک کمی نہ تھی وہ بات بھی تو آب سے مخفی رہی نہ تھی میں نے جومات بھی مجی سے کونٹی لگی ویسے تو کوئی ماست مری اُن کھی نہ تھی ای کومرے خیسال نے کارل بہنا دا تصوير كاتت الجعي مُنتِقي مذهفي كُمُاه حتن اول عقي سب ساته يوكُّ لینی ہمساری راہ میں کھد گر ہی نہ تھی سی تھی بات کروی تھی سٹ کد اسی لیے جاتی ہاری بات جہاں نے سمی مد تھی

مُجُّهُ گُهُ گُهُ گُارِاُزَل بِرِیه محدم تعییرا وهسًا تحامرِّن مِحْ كو زمانے بھر بیرین چھک یا رہا الرجان بے وتیرہ مجھسے توخاکف مزمور بچھے بھرا ئیں نہیں لوں گا مرا دعہ رہا راسته سيدامي كيول طهراهسداط مستقيم واسته میرا بی معب رستول میں کیوں ٹیڑھا را كطف يبب مامناات نك مذخووس يونمكا یُں اگر میہ زندگی عبرا بین همسّایہ ریا خور كو اينے آپ ميں على ديكھنے كى آرزو المين كے معاضف جب يك را اندها را یرجهان دنگ و بُریوں می نہیں ا تناحسیں إس بين حقب بھي بڻيا وحمٰن جتامي کا را همئاری تشنیخ کی ہو تلا فی بلاسك قى ترى أبحول كى صافى ہاری زندگی کے داسطے اب تمهارا أو جوليسنائي سے كافي وہاں تک عِشق کا ہم ساتھ دیں گھے جِهال تك بونه جائين بمفن في وفا كا برُم هسم نے كراياہے رجی سِلنے اب ہم کومعافی الله المرادس التين كريس الصِّين كَي حِب ترى أنْهين غلا في مالع دور كے سقراط بيرهم ہیں بیناہے زھے اللہ شافی غزل کہنی پڑی رحمٰن جسّامی كواب تط أك صَف كبت توافي کہی تھی بات اِک دل کی فرا سی
اُ فیں آنے وگی اس پر حسیا سی
برے گھر چھوڑنے آئی ہے مجمد کو
تہاری بزم سے تنہا اُداسی
پلائی جو مَت دیدار تم نے
پلائی جو مَت دیدار تم نے
نشہ دل کو ہوا آنکھیں ہیں پیاسی
فض اِجانے تھا کیسا اُن کا جسکوہ
ہیں سے ڈو بی اینی بَد حَاسی

لوگ وه کمتنے معیقدمندسے بو گھرول ين اينے اپنے بسندھے آگچی کی تقی نُنائِٹ دید تی! اور تُبنول كے حبسم بربیوند تھے مُمُو ُ كَاحِبُكُ تَقَاكُمِ شَهِرِ مِعْنَ مَعَا بم جون لك توسيهي دَو مِن عَظِي بے اباسسی پیر بھی ظامر ہوگئی يُول تووه ملبوس بھي ہرحت ديقے ہم بھی اے رحمٰن جآمی بات میں من بنظ ہرزبرلسی تندیجے

 $\supset$ 

يسنزل ب يجادهم بت اب کیا ادادہ ہے تم اپنے دستخط کر د و ؤرق إسس دل كاساده ہے و نسا دُورِخسَلاً بين جمي إ ا بھی کے پاپیادہے بحسنوں کے سسّا سے آکو خمسدد کیول ہے لبادہ ہے خوست بھی ہوی در گویا" يرسيسرا استفاده ان آ بھول کی تَسم جا جی ابھی محت بچ بادہ ہے ا در ہی رنگ د کھا تا ہے بچھے أمكيت بحولت جاتاب ایک آوازمشنی ہے یک نے کیا کہوں کون مبلا آ ہے مجھے تشنگی بڑھتی جیسلی جاتی ہے کوئی مُرہ کرہ کے پلا ماہے مجھے غودسے مرہ کرہ کے بچھے طرحاتا ہو كوئى لا لا كے طابات کھے تیری م ربات پرکشرخم کونا يهممندب توكب أأب جح ن ابیں آکے ایا ک جاتی كونى جنكامات جي

ے پر کیا کہ دیکھھئے جب بھی نہاں دکھائی دے کھھ کمجھی توحقیقت عمیاں دکھائی دے

ا بھی مک آنکھول میں باتی ہے خواب کا منظر کھلی ہو آنکھ لیٹسیں بھی گگاں دکھائی دیے

یے نمنی ہے کب کک ہیں تو پا وُں مِریکی ! اُتر پٹریں تو زیس اسسمال دکھائی ہے

رہی بویے ڈخی بیری سلسل اس کے سبب تری توجّہ بھی اب امتحال دکھائی ہے

لگاتے بیٹھا ہوں اُنھیں فلک پہ ئیں جاتمی محین اَ معاں پہ ہے میرا مکاں دکھاتی ہے دَرد کو احسامسس کا الزام دسینا ہی پڑا بے خودی کو زندگی کا نام دیشاہی پرط ہوشں یں اتنا سلیقہ تو نہ تھاغم پی کے اس لیے بالتول بیں اُس سے جام دینا بی بڑا تعكى تقيل ميرى أنحيين نواب بُن بُن كر إرنبي جاگ كرا جمهول كوكهيد آدام دينا ي پرا ترابلاً بهي نشه، ترانه بلت بهي نهد! کچه د کچه اس کیفیت کونام دینا بی پرا حُسُن کی تحسیر کہا تھی دسٹن جاتمی اس لیے دل کے الخوں عشق کا پیغیت م دنیا ہی پڑا أئيسنه لوط كمد محص تعتبيم كركيسا كتنا بنا مُوا هول يه تفهيم كركي مري خلاف بوكيا ميرابى عسلمفن ثارخ آنا کو کاٹے دونیم کرگیا تبيين حبسم اور جهي عسريال بناكني اصاكس جب وجود كيجسيم كرگيا النے سے اُس کے اور ہی لبستی نئی کسی نقشة ميں شہر زيست كے ترميم كھيا جآمی زبال سے اُس نے کوئی بات توزک حلته وساست كاليتين ترقيم كركيا

## غرمُ دَّف غزل تام ترمطلعوں پرمشتمل

يترجلنا كماكت رسوحيت ربتها بهون مين كعجب ری برسوی کو اے کاکشس : کمیسیوٹ تنا سجى بَهْن بول كريُّ ، بور ہے ' يئن روير استنج تدی مشکان کا مطلب فقط پیس بری غلط سیمجھ برے بماہ اتنی دور کے آکر بھیلے ماتھ توبهبت رتفاكه بأرجبأا بئن خود ہى است نا بَعْنُك كرّا كيب چوروں كى كبتتى بيں عسلم مگر اس دور میں اُس پر کوئی سرے منہوں کا مگر اس دور میں اُس پر کوئی سرے منہوں کا ابھی تک ہورماہے دردے احساسے کا جَال بَي أُس كو تِعِوثر آيا ابھي كب سبے وہن وشر نظر آما محصی حسین جاتی ظریرف محر شیا تاشائں نے دیکھاہے جُلاکر آسٹیاں ا  $\bigcirc$ 

ول ہے اینا نہ اب حب مگر وربیش ہے تیری چیش معتب رور بیش لوگ بیمارکیوں نہ پڑجاتے جب كمه تقاحُن ياره گر درين يَن بُواچها بتا تقسام في آيو زندگی ہو گئی مگر دُر میمیشی مات کہنی ہے اور اس میں بھی لفظ ومعسنى كاسبے سفر دُوپيش ابل نف د ونظر ريشال بي جب سے جاتی کا ہے میں ردریش

ای ہے ہے مقابل درسیس ه ول كو مرحك لم در بين کمتنی عکیارہے تری دنیا ہے اسسی سے معیا لمہ درچین كُل تمك اركبني ركيس بو زندگی کا ہے مسئلہ در پیشیں عِثْق والے بی بہتا ہے غم حُن والول كاسم عَبلا درسين روبروسیے، وہ غرب رو جاتی! ہے تنیامت کا مرحب کہ دربیش

آ گھی جس مقت م پر طہر می وه نقط میسدی ره گزر مهسری جس گھٹری سامٹ ہوا تیرا وه گفت ري جيب عمر جر را جل پڑا وقت جب ترے ہمراہ سشام تهری نه بیرسخد ر تمری ہر فاقسات پر ہُوا محسومسس ہر ملاقبات مختصب رہیں۔ مرے گھے۔ آئی تھی نوشی سیکن جا کے مہمان میرے گھر تہری ہر سے گزرگی جت می آئیسنہ پر مری نظے رہری

یک بیب ان بھی ہوں اور دیاں بھی ہوں اس اس بھی ہوں اب زیس بھی ہوں آس سال بھی ہوں اس سال بھی ہوں قراسطے میں بھی ہوں تری حقیقت کے درمیان بھی ہول تو گھی ہوں تو گھی ہوں تو گھی ہوں کی میں بھی ہوں کا میکاں بھی ہوں میں ہوں میں سال بھی ہوں کا درمیان بھی ہوں میں بھی ہوں کا درمیان بھی ہوں کی میں بھی ہوں کی بھی ہوں کی میں بھی ہوں کی ہوں کی بھی ہوں کی ہ

 $\Box$ 

ترے برے وجود کی ہر بات مگسل مکی يُن كم بُوا تو جھ په ترى ذات كُف ل كئ شورج نے منہ چھیایا تو یک سرخرو بھوا چھ پر بہشکلِ جلوہ تری رات کھل گئی أببت كے بين نے ديكھ ليا اس كويادن جھے یہ ترسے جہان کی او قات کھل گئی مجهدام تدروا برئ تنبئ أيول كاساتق ا وارگی بھی اب کے مرے ساتھ کھل گئی دل یں چھیا کے رکھی تھی جاتی نے اُس کی با جب سامنا ہُوا تووہی باست کھل گئی

جوتا زگی تھی زیں بیں مرے اُبوکی تھی كين نے يك كے أسجنے كي شبح كي قى چک جواگنی انکھوں میں تیری رہ رہ کر یدروشنی بھی مرے بیارے نمو کی تھی مصے لگاکہ کوئی اورہے مرے اندر خودا پنے آپ سے جب میں نے گفتگو کی تقی جن احتياط نے رُسواکب مجھے تنہا وه بات بھی تو فقط تیسری آ بروکی تھی بس اتنايادي تجدسے طائی تقی الحيس بھراس کے بعد تو محف ل ئے دسبو کی تی جنوں کے ساتھ محبت کے نام برجآی يُن كيا تباؤن كركس كس كي مدسكوي هي

بَمراه بيل رباب ميال سَائك كاسَفْ لے جائے ہم کو جانے کہاں سانے کاسفر تم بن كوتوا و مريم شفر بنو! جانين كے لے کے جاتے جہاں ساتے كافر بارودسے گزرتے ہوے سوچا ہول کی برسمت ہے دھوال ہی دھوال ساکاسفر دُورُونه أس كتيجيع بصلاد عاكاراسته بنتا بِكُولاً نام ونشال سلنے كاسفر جآمى رديف أتنى بعى دلحييب توسر مقى البرايد اينا زورسيان سات كاسف شب ہیں سورج کو جبکت دیکھیں أؤاب مے يهي سينا ديجي المج مل جس كونه ديجي الحييب فود کواب بن کے یکراما دیکھیں آج تک غیب رکی مورت ہی رہی زندگی م بچھے ایپ ایکھییں اِس کیے ہم کو ملی سیسنا تی زندگی بھے رترا رکتہ رکھیں أُمْيَابِهُ ، آمَيِابِ إِلَى السِيحِال اس میں کیسا ابن مراما دکھیں دييهن كاسعة نمسائمش جآمي اليى دو أنكولست كيا كيا ركيس

ما مراستفاده الجلويد الركا

مق المه جو كيا مجه سے بيرے مابدتے مجھے وج پہ پہنچے دیا مری ضدنے تقاميكديك كالحفي مسبحد كاراسته بهي وي غلط تحدياره وه كے مجھ كوزاهدنے جئب دكرتا رماغم تعبث دل تنبئ زمانے بحر کو کھیا زیراس مجابرنے غ در ہی کی بدولت مخالفت ہیں مری ویا نه ساتھ فرسشتوں کا اُن مرشدنے يُن أَسَعِينك مقابل كفراتها بُجرم سا مرے خلاف گواہی دی عینی سٹ برنے فساد بھیل گیا سادے شہریں جاتمی اگرائی تقی کوئی افواہ ذہن مُصْبِدنے جُنول نوازم عهد بشايخ كل ب بھے کے سویا کے گذاد خواب جنگل ہے خيال وفكركى وادى تقى خوست گوارېبېت اب اس سے بعد سلسل عذابط کی ہے قرمیب و دور ترسے انتخاب رکے صدیقے بہاڑ ، محوا ، سمت در ، سراب جنگ ہے بَعْثُك نه جائے سافر كہيں اُجالے ہيں نظرنريب بس آفت اب حنگل ہے ہالے بیچے بھی جگل ہے یاد کا جاتی ہالے آگے تھی اک نواب وابٹ گل ہے

چور اول کی وه کھنگ یاد دلائی سے شکھے ا جھے دل کی کسک یاد دلاتی ہے مجھے وه طاقاتیں وہ بیتی ہوئی باتیں تنہری ا ہے تھی تھیولوں کی مہک یاد دلاتی سے مجھے میں جیسے بھول نیکا تھاوہ کہانی بھرسے تری انکھوں کی جک یاد دلاتی ہے جھے بهرى برسات من وه بيسكة جمول كى اكن ہاتے رہ دہ کے دمونک باد دلائی ہے جھے تری وربت ی کهانی وه قیامت کی گھڑی بجهری سالسول کی دھیک باد دلاتی ہے مجھے دل پذیجلی سی گراتی ایونی صورت تسب ری برحسين سنے كى جھلك ياد دلاتى ہے مجھے اس سے اظہار کمٹ کا سکیقہ جامی مبرے شعرول کی کھک باد دلائی سے مجھے

0

بہلے پہلے مسری آنکھوں میں سفرکرنے لگا رفت رفت مجروہ میرے دل میں گھر کرنے لگا

جب بھی وہ مجھ پر محبت کی نظر رکرنے لگا دِل کی دنیا کو مری زیر و زیر کرے لگا

ورد اُس کا دل ہیں رہ کر آنکھ ترکر نے لگا اِس طرح دنیا کو نودسے یا خبر کرنے لگا

اس طرف ہونے لگی دنیائے رنگ داور خود وہ جدھراپنی عنابیت کی نظے۔رکرنے لگا

اوط کر رفمن حبامی گھرکو اکتے تھے مگر بھرخیال اک فوہرو کا دربدر کرنے لگا مرے نواب وخیال <u>السے تھے</u> یا ترے خطونعال ایسے تھے

لاکھ ٹوسٹیاں شاد ہیں جن پر کچھ ہمارے ملال ایسے تھے

بجانے کب آئے جانے کب گزیے ہائے کچھ ماہ دسال البیے تھے

اُن سے کچھ بھی ہواب بن نہ بڑا کچھ ہمارے سوال <u>ایسے</u> تھے

جن کی تعریف ہو ہنسیں سکتی لوگ کچھ بے مشال البیسے تھے درد کے نام سے آلام ہمالا <u>لکھتے</u> دل بھی ہے بندہ بے دام بچارا <u>لکھتے</u>

ہو گئے قتل سجمی آپ بیرم نے والے اپنی فہر ست ہیں اب نام ہمارا لکھتے

کچھ نہ کچھ مبنح کے اخبار کی سرخی توبیتے کوئی افسانہ سرِست م ہمارا کھھنے

ہم کومعلوم ہے کیا ہوگا وفاول کاصلہ جوبھی ہے حصہ دشنام ہارا ککھٹے

ہم نے تو لکھ لیا انجام محبت حاقی آپ بھی سوچ کے انجام ہمارا لکھنے

ریر ایر زرا خبرس می سنول حال کیا اینا سبعے معلوم کردل

یول بھی کچھ دیر بھٹلنا ہے جھے اور کچھ دور بڑے ساتھ حلول

راسته یه تو نهین مستزل کا را بهرسائق ترا کیسے دول

ہم نشینی کا ہے دعویٰ سب کو برم میں نتیسری کہاں میں بیٹھول

سسرزمین کونسی ہے بیرسب می مجھ کو لایا ہے کہاں میرا حبول ہے براہیم کی اندر میےرے نود کو پہچاناہے آزر ہوکر

اپنے اندرسی کہاں تک رہنے دیکھیۓ لینے سے باہر ہوکر

لوگ اب ویکھنے ہے ہیں ہیں رهگئے ہم توامنظے رہوکر

میں نے ہتھر کو جھیوا نھا جائی رہ گیا آپ بھی تھیسر سوکر

عـا میح الما آزری ہے ( د "مے آ درغلط ہے)

گفتگو پر ترا احرار که بسس کُفل گئے یوں لب اطہار کربس

اس ہی اس ہے اقراد کریس باتے اس مشوخ کا انکاد کہ بسس

ا بھھ بتھ۔ انے لگی ہے میری کیا کہوں صرت دیدار کم بسس

دل وهرطینے کی ادا بھول گیا اس کو پہنچاہیے وہ آزار کہ بس

توہے تہا ہو <u>جھے ح</u>ھور دیا کیا تحہوں صالِ دلیِ زار کربس

ش عری کے تو ہیں چریجے جاتمی جی ریاہہے یول ہی فنکار کرنس جوابیت نام کیھی سسربراہ بیں رکھو مری نتانی بھی اپنی کُلاہ بیں رکھو

کم از کم اپنی طرف سے یہ سچ تو بولے گا جو ہوسکے توعدو کو گواہ میں رکھو

فرورتاً تہجیں طوکر لگانا سجائے یہ صلحت ہے کہ روڑے بھی راہ بیں رکھو

بن او اکینہ ہر طنے والے کو ابیت خود لینے اسپ کو اپنی نگاہ میں رکھو

کبھی نہ پوچھو کہ سب می کا حال کیسا ہے تم اس سے شعر سنو واہ واہ میں رکھو

چوط کھاکر ہیں ہو با ہر گر بٹرا لوط کر وہ لینے اندر گر بٹرا

ما تھ سے میرے جوساغر کر بڑا یوں لگا جیسے مقدر کر بڑا

جب کسی نے انٹینہ دکھ لا دیا! مچھوط کر مانخھوں سے پچھر گر پٹرا

س تھ دونوں نے مصبت ہیں دیا دیکھ کر دیوار کو در گر بیڑا

جل رہا تھا شعبہ شعبہ سلمنے دفتہ دفتہ رفتہ الاضطر کر پڑا

ہوشش تھا رخمن جبا می اسقدر جس قسدر سنبھلا برابر گرر بڑا

پی رہے ہیں حیات کا رکس ہم نشہ دوڑا رہے ہیں نس نس ہم

اپنی کشتی طربو کے سکے ہستیں جانے والے نہیں ہیں والیس ہم

رہ گئے ہو کے ناگزیر <u>السے</u>! اب *ھزورت ہی*ں تیری از بسس ہم

جو تھی ملکرایا ہو گئی سونا ! بن گئے سب کے حق میں پارس ہم

زندگی کے زما چیسکی جاتی ہونے دالے ہنیں ہیں بے بسس ہم 0

ترے و جود کی صورت حیات جیسی ہے جو ارزوہ سے مرحی کا تنات جیسی ہے

ترے بغرقت مت جگاتی یہ دنیا مری نگاہ ہیں ساریک رات جسیسی ہے

الگ الگ ہے زمانے کی بے حجاب دوش نہیں ہے سا تھ مرے تیرے سا جیسی ہے

نظریس رکھ کے مجھے تیری گفتگوسبسے یہ بے رخی کھی ترک 'التفات جیسی ہے

ہوئی تھی اس سے ملاقات اکھ طری جائی مگروہ ایک گھوسی بھی ثبات جیسی سے نیند بچھے کب آتی ہو گی بھیگی بھیگی را تول میں بئی بھی یا گل ہوجاتا ہول آک بھری برساتوں میں

میری مال کے خط میں تیرا نام کنوال کسیا لکھوں سب سے نازک تیرا رہشتہ سارے رشنتے ناتول میں

لینے ہاتھ سے بُن کر تونے مجھکو سولیر بھیجب تھا بُن نے کنگن بہنائے تھے بترے سونے ہاتول ہیں

تو کھی گاڈل کی ہر شادی میں دلہن کی ہمجولی ہے میں بھی تیری دید کی خاطر شامل ہوں باراتوں میں

جاہے تو تربیمطادے جاہے تو گہدراکر کے اپنی شمت لکھ ایا ہول تیرے نازک ماتول میں

جاتی صاحب شپردل میں یہ بات کہاں بھولے بین کی حُسن و جوانی کا المرین آج بھی ہے دیہاتوں میں

جب کو دنیا ڈھونڈری تھی جاجاکر فرزانوں میں وہ نتاع بھی نکلا آخسرتیرے ہی دبوانوں میں

تونے ہوائکھوں آنکھوں میں مجھے سے کہی تھیں چیکے سے بین نیری اب دہ ساری باتیں گرنخ رہی کی نول میں

میخانوں سے بیج کرنکلا رندول میں ریے نس کربھی ڈوب کیا ہول آکر تیرے انکھول کے بیجا نول میں

ا نکھیں مُل کر بھی دیکھاہے کنناسپیاسیناہے تو بھی ہے موتود ہمارے گھرائے مہانوں میں

کوئی تو ہم مشرب ہوتا کوئی تو ہم فکروسنخن سے بادی ہیں رہ کر بھی ہم گویا ہیں ویرانول ہیں

مسجد میں بیٹھا ہے جاکر انگی نے سنا ہے رندول سے بیں ہی ناداں طوھو نڈر ماتھا جاتی کومین انول میں بی<u>ں نے سب کو جانچ</u> لیا ہے اینوں میں بیگا نوں میں کرئی تو انسان مجھی ہوتا نام نہاد انسانوں میں

ترے بناٹ بنگ کاکوئی نطف کہاں اب باقی ہے یوں تو ہراک چیر سبی ہے اپنی حبکہ دو کا نول سمیس

تونے وعدہ کر تولیا ہے لیکن اس سے ہوگا کیا توسے کیا امیدر کھول میں تو بھی ہے انسانوں میں

سب بیر بجروک کر لیتے ہیں سب سے دھوکہ کھاتے ہیں ہم بھی سادہ لوگول ہیں ہیں ہم بھی ہیں نادانوں ہیں

آنکھ مجولی جاندنی راتوں میں ہم کھیلا کرتے مخفے ملنے کو تم چھپ جاتی تھیں کموں میں والالوں میں

شعر تمہار ہے ان ان کر اے جای دنیا جی اطعی سننے والول کا کہنا ہے جال پڑی بے جانوں میں تری خودی کی طرح میری بے خودی کی طرح یہ زندگی تھی تھلاکپ ہے زندگی کی طرح

تری نظر کی کوئی پھانس رہ گئی دل ہیں کھٹک رہی ہے کسی خار کی ان کی طرح

اسی امید به ره ره کے مسکرآما ہوں! ہنسی تھی ائے گی مجھ کو تبھی بنسی کی طرح

تمہارے نام سے منوب ہوگئ جو کشنے برانی ہو کے بھی لگتی دہی نئی کی طررح

ہو ہوسکے تو تہیں اسٹ اسٹ لول کا چلو ملو تو سہی مجھ سے اجبنی کی طرح

ہماری فکر ہے جاتی آلگ تھلگ سب سے یہ شاعری نہیں اورول کی شاعری کی طرح شہر سے آگے نیرے گاؤں میں دل بھی اُرانے لگا ہواؤں میں

دھوپ سے دہری نکل سے ا تیری زلفول کی ٹھنڈی چھاول ہیں

اب فسادول میں لوگ مرتے ہیں پہلے مرتے رہے وباڈل سمیں

زاہدو سب کئے میکد سے مگر یا در رکھنا بچھے دعیاؤں میں

وزن ابین زمیں پہ کچھ تو تھ کھودیا وہ بھی الن خسلاوک میں

اک کے معتوب می رہے جاتی زندگی کھ گئی وف اوک میں میں اگر حیبہ کہ آبدیدہ ہول زند گانی ترا قصیدہ ہول

سارا احوال بند ہے حبس میں میں وہ مکتوب نا رسسیدہ ہول

وجہ شرمن گی ہوں تیرے گئے تیرا' پیپراہنِ دریدہ سوں

کبھی خوسٹس ہول رزاستم سبہ کر اور کبھی بے سبب کبسیدہ ہول

بارها بازگشت بهول اینی! بارها نودی ناست نبیده بهول

کوئی مجھ کو ملاحے جب می سے اس سے ہیں آج تک کشیدہ ہول C

آئینے تجھ میں سند کھی میں ہول سہب اپنی لیسند بھی میں ہوں

مسکرانہ شا کبی طن رہیے میری کرطوی گولی پہ قن دکھی میس ہوں

کون پہنچا <u>تے</u> گا گزند <u>جھے</u> سہی اپنی گزند بھی میں ہول

خود ہی ہوتا ہوں <u>کیں شکار اپنا</u> خود ہی ابنی کمند تھی بی*ں ہ*وں

جھک کے مِلْنا ہوں اِسلنے سبسے سب بین اک سرملند بھی بین ہوں

سب میں بے ف کر ہوں مگر جاتی بے سبب فکر مند بھی پین ہول ()

کفت گو میں ناتمانی آپ کی بن گئی نوبی پہخساتی آپ کی بزم میں ایٹ کوئی پُرساں نہیں کیا گہیں توشس انتظامی آپ کی ر کھرانے کا مزا سے لگا! ہے نفریں خوش خرامی آپ کی اب مری سوارگ تنها نهنین ہمقدم ہے نیک نامی آیک میکدهٔ تھی بن گب مقتل مگر ہے الیمی تک تشنه کامی آب کی خاشی کرنے لگی سیسے گفت گو کیا غضرب ہے ہمکلامی ہے۔ کی ہوش میں لے ای دنیا کو تمام بے خودی رحمٰن سیامی اسے کیا

کھوکھ لا ہو چکا ہے اندر سے بھاری مجر کم سے بیٹر باہر سے

رشنی چُھ رہی ہے انکھول میں اوسنی کیب تک لرائے گی منظرسے

اُس کی لاکھی فیادی حراہے اب فدا ہی بجائے اس شرسے

کس کی کس کی زمین کرے سیاب ایک یادل کہال کہاں برسسے

شیرنا آگیا معصر سای جب که پانی گزرگیا سرسے اینے حبگل میں تو دنیا تھے پرندے سادے شہر میں استے تو تنہا تھے پرندے سادے

اُنرے اُنگن میں توسب حیگ گئے دانہ ُونکا کھرسے بھراط گئے داناتھے برندے سارے

راز ہی راز تھے جب تک پر بیرواز میں تھے قید کیا ہوگئے افٹ تھے پرندے سارے

صبع ہوتے ہی بین روشنی علم ویقیں رات کو وہم تھے دھو کا تھے پرندے سارے

سامنے بیٹر پر بیٹھے تھے سکوں سے جاتی اک دھماکہ ہوا عنقا تھے پرندے سارے رات جگل ، پڑاؤ ، ہوا ق فلہ صبح انکھیں کھلیں تو نہ تھا ق فلہ

میرے آگے فقط کرد ہی گردہے میرے پیچھے مگراک نب اتا فلہ

ہر قدم پر فریب نظر ہول اٹھا وہ رہا وہ رہا وہ رہا قب فلہ

خواب کیا کیا د کھاتی رہی زندگی ارزدوں کا پھر حیال بڑا قسافلہ

رک الاوُ کے اطراف سِمسٹ ہوا رات کے خوف سے جاگتا تھا فلم

کوئی رحمن حب فی بتائے منطقہ اسے منطقہ اسلامی منزل پر کیول لط گیا تسافلہ

ائی ہیں ترے گھرسے اِدھرتی نرہوائیں اس واسطے اتنی ہیں بیڈر تنہے زیہوائیں

بے ساخۃ جل بڑتی ہے دنیا بھی اسی مت جلتی ہیں ترے ساتھ جدھرتر پیوائیں

کس جین کو آنگن میں بکھرنے سے بچاؤل بھرائی ہیں جبل کر مرے گفرتین ہوائیں

ا ہوط لئے بھرتی ہیں تری شب کواسی طرح کھواتی ہیں اکثر مرا در تسیسنر سموائیں

سابی نہسیں ملق کوئی شفٹے اپنی جگہ پر تیری طسرح رکھتی ہیں اثر تنسینے رہوائیں آپ کی جیسے ادا ہوگی سادہ کاغذ خط کے بدلے میں سزاہوگیاسادہ کاغذ

لکھنے پڑھنے کا سلیقہ تھا ہمیں رسوں سے لیکن اُسکو جو لکھا ہوگیا سب ادہ کا غذ

تم کو خط کھنے بہ اک آ ہے ہر باد مجھے اب مرے حق میں بلا ہوگیا سا وہ کاند

چھن گیا جب مرے انھوں سے علط فہی ہیں آپ ہی حرفِ ندا ہوگی سادہ کاغذ

آپ نے جب سے قلم جھین لیا ہے میرا ایک خاموش دعا ہو گیا سادہ کاغذ

شعر لکھنے کا ارادہ توکی جامی نے ایک روشن سی فصن ہوگیا سادہ کاغذ سبدرہا ہوں دیجھ کب سے تیرا دردِ زخم میں آپ باینے واسطے ہوں کس قسدر بے رحم میں

توسیھھ بیں آگی میرے تواب یہ حال ہے ہوگیا ہول آپ ہی لیتے لئے نافہم میں

جیسے جیسے زندگی جینے لگی مسیدا یقیں ولیسے و لیسے موگیا خود ہی گمہان ووہم کیں

چوٹ ائرلگتی ہے تھی کو درد بوتا ہے بی عجمے اسقدر رکھت ہول تیرے غم سے راہ ورسم میں

لین رترے ہمراہ اپنے آپ کو مہنے لگا ورینہ اپنی دات سے اک الجنن اک برم میں

جانے کب رحمٰن مافی ختم ہو بیرسسلسلہ کہد رما ہوں زندگی پراک مسلسل نظے میں دل کی باتیں سن کے شائد زمین کو تھٹا کھے جس کو سب تھموٹا سمجھتے تھے وہی سیجا گے

تم ہی کچھ باتیں کرو ہم سے کہ کچھ ایسا گئے اس بھری محف میں کوئی تو ہمیں اینا گے

ا نینے میں خودسے ملکر خوش تو ہولیتا تھا میں اسلامی کھیے دنوں سے مجھ کو بے گانہ لگے

گھریں اپنی سوچ کا تھا شوروٹ ل کچھ اسقدر گھرکے باہر جلتے کھرتے لوگ سناٹا سلکے

کچے ادھوراسا ہے جاتی آج تک تیر سے بغیر تو جو مِل جائے تو کچر یہ آدمی پورا کے

سامنے میرے جب جب بوا آئینہ کیسی صورت مدلت رما آئیپ

میں نظاہر تھا کہمیں سمایا ہوا مجھ سے ہر حال ہیں تھا حلال کنینہ

سامنا لعدمدت کے اسسے ہُوا مجھ کو جیرت سے نکت ارما آئینہ

میں کے رحم<sup>ا</sup>ن جامی سے واقف ہوتے سوی ہے کہ اک بولت اسٹینہ

4

کان شجینے لگے جب خودی بول اکھی لوگ سمجھے مری بے کلی بول اکھی

میدا احساس بھی مرتعشس ہوگیا جب ترسے جسم کی نفیگی بول اٹھی

میں تھی خساموش تھا تم بھی خادوش تھے یول لگا آپ ہی خامشی بول اتھی

رمنہائ کریں گے مرے نقت میں پا پاکے منزل مری گرسی بول اٹھی

شعرر حمٰن حب می نے جب بھی کہے ستحریب خود نخود زندگی بول اعظی وف کی ہم ہے نوانٹس ہورہی ہے الهی تک آز ماکشی ہورہی ہے فسانے میں حقیقت لکھ رما ہول را ی تیکھی کارشس بورسی ہے لگی ہے اگسی سارے برن ہی بڑی یا دول کی بارشس موری ہے میراس کے بعد جانے کیا ہواب تو توازش پر نوازشس ہوری ہے زیال سے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں لیکن نگا ہول سے گزار <del>ش</del>س ہورہی ہے بي سشاع بهول سرام حب ربا بول مرے فن کی ستائش ہوری ہے بحياؤ نود كواب رحمٰن حبسامي صلیول کی شانشس ہورہی ہینے

وہاں سے ہٹ کے گزرتا ہول مٹ نہ جائیں کہیں جہال ملے ہیں ترے باول کے نشان کئی

کچھ اس قدر زرے بارے میں ہوگئی قربت مرے بیتیں سے گزرتے دہے گان کئی

اتھی نگاہ میں منظرر دھوال دھوال ساسے جہال سطے ہیں ترے ستہر میں مکان کئی

مری زمین جہاں تھی وہیں رہی اب تک مری زمین سسے گزر سے ہیں آسمان کئی

زبان بننا پڑا اُک کی مجھ کو لے حب می زبان دکھتے ہوئے ہیں جو بے زبان کئی نُس کا چہرہ تھا خواب میں لکھا کیانشہ تھا سشراب میں لکھا

جھ کو مسرور دیکھ کرائس نے درد میرے حساب میں لکھ

ایک تحریبہ برق جیکی تھی ادر کیا تھا سحاب بیں لکھا

ہے سرِ سنام ڈوب جاناہی قسم سنے کو قتا ہے میں لکھا

واسس کی آنگھوں میں بڑھورما تھا تھی تھا بہت کچھر محب اب میں لکھا

کہ مجھی سٹ عری بے خودی سٹ اعری حشن تهي شاعري عشق بهي شاعري تيرگى تيرگى تىپ رگى ت عرى رومشني روشني روشني مضاعرى دل کا بیغیام ہوجسن کے نام ہو توسمجه يبجئه بيع وبني سشاعى كوفي سمجھ اسے كوئي بيائے اسے زندگی پساد ہے زندگی شاعری لفظ ایی مسکہ ہیں یرانے گر ہم نے کی ہے انہی سے ننی شائری ب نے موال دی بیاری اک نظر بِرِّينُ مِولَّمُي بِولَتِي سِتَاءِي عمر بھرا بینا جامی یہی کام ہے! مضاعري ستناعري مضاعرى شاعرى

تنائے دلی ترتیب مے لیں اب وزندگی ترتیب دے لیں

جنول سے سام کیں این خودی کا جمالِ آگہی ترتیب دیے لیں

دِلوں کے درمیاں ہے ربط کتنا ورا وابستگی ترتیب ہے لیں

تہارے لعد جو کھونی گئی ہے دلوں کی سرخوشی تربیب دے لیں

کسی دل کام آئے گی ہارہے متاعِ خامشی ترتیب دیے لیں

بهت کچه که جیکے رحمن حباقی اجابنی متاعلی شتیب وسلیں 0

مکی حقیقت مہول اور دنسیا نواب زندگی کیا ہے اک ادھورا نحواب

تیری تعبیر تجه سے کب پوتھیوں دیمیت امام ہوں تئے۔ انواب

کس قررتھی حسین یہ دنسیا استحکہ مک مکل کے مکیں نے دیکھا نواب

زندگ يول مُزرمُن حب مي جاگ كوكوئي ديجھ سال فواب سر بہ یہ آسان ہے پھر بھی لینے گھر کی سی شان ہے پھر بھی

بولت ہے بڑی صف آئی سے ہنینہ ہے زبان ہے بھر بھی

دھوپ تو میرے سرسے گزری ہے تیرے سرس ٹبائ ہے پھر بھی

تو ہی تو مجھ میں ہے سمایا ہوا درد اک درمیان ہے بھر بھی

ڈو بنے کے قریب ہے شتی ناف ل پاسبان ہے پھر بھی

ان کی ایک ایک بات کی جاتی خامشی ترجان مسم پھر بھی یاداً سکی ہم سفر ہے رہی ہیں وہ ہے گھر میں اور گھرہے ریل میں

ریل سے اُترا ' ہُوا بھے راجنبی روستی بھی مختصہ رہے ریل میں

ایک توٹا سامنے بیٹھا ٹوا نود سے ہاہرہے گرہے دیل ہیں

بیٹھے بیٹھے ہوگئی ہے دوستی دوستی کیا زود اتر ہے ریل میں

د تکھیئے رحمٰن جسائی کب کھلے وہ کبلی میرا تام سفریسے رالیا میں

O

ہم یہ نگری جو آئیے کی صورت اور المحیی شمیس لگی صور ت حسس سے بیکھیا حیمطالک آنے تھے سا منے آگئی وہی صور سے سائقه بین مرکمانیال اسکی اب بچاو کی کر کوئی صور ش أكينه وسيه كربول كين حميال المنے میں بھی سے تری صورت میری نمین ول کی ہوگئی و شمن ده کنواری وه سانولی صورت کرشنا تھی ہو ایک مدت سے مبوکتی اب وہ الجنبی صور ت سائے ہے سام سے جای ده سرایا و می کفرنی صورت

تم بيرسم مَرْجاتين كُ تم ويكھتے رہ جازك كے يه مجى كر وكه الأبن كمي تم وتكفيت ده جاؤك كے زندگی کے راستے میں سادے ہر موٹ بر ہم تو کھوکر کھائیں گے تم دیکھتے رہ جاؤ کے انتہائے شوق بن كهلائمينك ويولي سم سربه تيم كھا نينگے تم ديکھتے رہ جاؤگ ہم تو ترط بے ہیں مسلسل تم سے کر کرے وقا التمين تراياتس كرتم وتحفية ره جاؤكة حبكے بیٹھے تم ہو وہ رنسیا نہیں لینے لئے ہم أسے تھكرا تنينگے تم ديجھتے رہ جاؤ كے موت كى تكول مين أنكين طال كربرال مِي دل کوہم بہلا نینگے تم دیکھنتے رہ حبارُ گے بات جانی کی کسی حیلے کسی صورت سے تم سے ہی کہ لائنیگے تم دیکھتے رہ جاؤسگے

اب آگے تیرا حوصلہ کے گردش حیات اب تک مرے خمیرنے کھائی ہیں ہے مات

جب تک بھی ہیں دہنگے سلیقے کے ساتھ ہم معلوم ہے ہمیں بھی کہ دنیا ہے بے تنبات

تسیہ را مرا وجود کوئی حبادتہ ہنیں! تیرے مرے وجودسے بریا ہیں حادثات

تونے جو آگئی کی کہی لوگ چپ رہے اک حشرسا اٹھا گئی میرے حبول کی بات

میں جاگ اٹھا کہ جیجے نے کی آکے گُدگُدی بیملومیں میں نے دیکھا کہ سوئی پڑی ہے دات

سچائی بے بیناہ ہے ہر ہر مقسام پر سبامی کی مشاعری کی بھی توہیے خاص بات

رستے میں زندگی سے ملاقات ہوگئی واللہ سے ہی سے ملاقات ہوگئی

مجھ کوتمام عمر پڑا غم سسے واسطہ اک بارکیا ہنسی سے ملاقات ہوگئ

ہر بارے بیصی راہ سمجھ کر حیلا مگر رہتے میں مگر ہی ہے ملاقات موکئی

ت مرے جنول میں ای دور سے مراقی میں ای دور سے مراقی ایک میں اور آپ کہی سے ملاقات ہوگئی

جائی سے ملنے ہیں تو گسیاتھا مگر واہ جائی کی ستاعری سے ملاقات ہوگئ نبا کر کار پائے کا گھے۔ سوجیا ہوں بچانوں کس طرح سر سوجیا ہوں

عجب ہے آگ اندر موجبًا ہول ہو اہے تب زباہر مسوجیًا ہول

میں بینے گھر میں ہول محفوظ کت کک یہی اک بات اکثر سوجیتا ہوں

میں اٹسکے پاس حبادل یا نہ جادل طہر کے دل مکرر سوجیتا ہوں

دِکھانے اُس نے کیا کیا تواب مجم کو کہ اب ایک ایک منظر سوچیا ہول

بهت کچه حب ه کر رحمٰن جایی وه نکهها مول جوبهتر سوجبا مول  $\bigcirc$ 

تہارے نام پہ میں نے ب اب جنگل مرے غمول سے ہے دیکھو ہرا بھراجنگل

بڑے خلوص سے کرتا ہے گفتگو مجھسے سناتا رہتا ہے مجنوں کا ما جرا جنگل

گوائی دست سے ان ان کیسا قال ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کٹا پھٹا جنگل

پناہ لیتی ہے دنیا اسی کے دامن میں بنا ہوا ہے ذاہے کا آسے

نہ جانے لوگ کہاں جاکے بس گئے جائی جوشہر تھا کبھی آباد ہوگسی جنگل تونیق ہو تو لینے ذرا من میں دیکھت اواز کسس کی ان ہے دھولئن میں دیکھت

اِس بی عمری کھی اولین میں ہے کمشش مباتا بہیں ہے ممرے الوکین میں دیکھیٹ

اچھا گئے ہے تیری سسائی کے اول میں تودیمی الجھنا پر بخمکو بھی المجھن میں دکھیتا

مجھ کو ہٹا کے دیکھنا تم سے جو ہو سکے جب جب کھی اپنی یا کے درین ہیں دیکھنا

ئیں کھی یہیں کہیں ہول تمہارے می اس پاس گھر میں ہول میں کبھی انگن میں دیکھنا

جاتی گزشتہ یا دول کی کمہ تلہے مہر کا خوبی ہے کیسی عمر کے رہزن میں دیجھٹا

 $\bigcirc$ 

كھل جائے راز عشق تو يہ راز ہے عبت انجام سامنے ہے تواغب زہے عبث بینیام دل کا اسکی نگا ہو<u>ل سے سے</u> عیال خامونشی بولتی ہے تو اواز سے عبث نعنے کی روح حاکتی رہتی ہے ساتھساتھ آواز گرنہیں ہے تو یہ سازمیے عبث اظهار اضطراب ادهرسے بھی ہو درا ک ورز مری نگاه کا اعجباز ہے عبت دے کر کھ اونا چھین بھی لیتے ہیں ما تھ سے ملتالھی ہے تو آپ کا اعزازہے عبت مانام برازر سے کسی اور کے لئے میرے لئے تمہارا یہ اغماز ہے عبث جاتی علی بھی کرکے دکھاؤ تو بات سے ورنه نقط خيال كى يروازي عبت

بخمکو باناسے تو آپ لینے کو کھونا ہوگا اپنی کشتی کو مہال نور ہی ٹر بونا ہوگا

اب جو برسیں گے تو کھل مائمنگے غم کے بادل دصوب نگلے گی تو موسم بھی سلونا ہوگا

دیکھنا ہوگا کہ زرخیہ زمیں ہے کہ نہیں پھر کہیں زیج بھی احساس کا بوٹا ہوگا

شریں لائی ہے تا ٹیر تو جاتی صاحب دل کے حذبات کولفظول بی شمونا ہوگا

ہم پرخبرا کامش کر ہے گبڑا نہیں مزاج دنیا ی*ں ہمنے آپ سا دمکھا نہیں مراج* بر اوربات ہے کہ فقط ہم سے ہن گیا وربه نسی سے آپ کا ملتا تہنسبیں مراج لِلْيَةِ تُويادِ رَكِفِيمَ كَرِحتَّاسَ بَيْنِ بَهِت اورول كى طرح وليصنه الينا تنبين مزاج توكيه كردكيه الحجوط تعا جوتفا فريب تعا كياكياب اورآب كاكباكيا نهسين مزاج كل كجيه تصااح كجدب تواب كيدابهي مير كجد سيح تويه ہے كہ آپ كا بينا تہيں مراج ہربار مل کے آپ نے پرسش ہاری کی بچر بھی سال آپ نے سمجھ کہیں مزاج غصر معى ضبط محمى سے جلال وجال مجمى عائی سی نے آب سا یایا نہیں مزائ

لقمان نے کہا تھا نہیں عشق کاعسلاج لیکن تمہادی ایک نطسرنے کیاعسلاج

ہر باراس نے دیں مجھے حجوثی تسلیاں چارہ گری یہی ہے توبس مروجیکاعسلاج

نظری ملیں تواور ہرے ہوگئے ہیں زخم دیدارِ بارنے توکی ہے جداعسان

پرسش ہوتم نے کی مری حالت برل گئی والندتم نے خوب کی سے مراعب مان

یرابت در ہے عشق کی ہوجائی گی شف، جاتی مرفع فرائع میں اور ایک مرفع فرائع کا دو انجھ دواعت الائع

کس جگہ ہی ہے توادر کہاں جھوٹی ہے دیکھ کے زندگی لقویر تری کھینچی ہے

میرے احساس کورہ رہ کے جُگانے والے سپح بتا تونے کبھی اپنی خب ربھی لی ہے

وہ بھ لاظلم وستم ہو کہ ترا لطف و کرم تیری ہربات یہال تیرے ہی مطلب کی ہے

س الله ہول گردشِ ایام کے نیکن اب تک سشام میری ہے یہال اور نہ سحرمیری ہے

فاصلہ مجھسسے برابر رہا ہر مالت میں اکے نزدیک بھی دیکھیا تو وہی دوری ہے

اس سے مل کر مجھے اس بار مست بھی ہوئی اب کے دیکھا آقہ بہت برلا نہوا حالی ہے تھا تو وہ خاموش پر مجھ کو لگا گویا بہت اور جب حالے لگا مل کر گلے رویا بہت

اُس سے جب مجھ الویہ احساس ہی غالب رہا اُسکو بائے کے لئے میں نے اُسے کھویا بہت

بھاگنا پھرتا رہا شب بھراجا لے کے لئے تھک گیا تھا دن نکل آیا تو میں سویا بہت

اب خدا جائے بہال یونصل کیوں اُئی ہیں بیار کو تیری زمیں ہیں میں نے تو بویا بہت

اب السے دخمان حبا می تم می کچھ ملکا کرو زندگی کا بوجھ میں نےرات دِل دُصوبا بہت تا دیر احتیاط سے سوچا گیا مجھے بھراکے لعِمْشق میں ڈھالاگیا مجھے

ان کی سمجھ سے دورتھا ہو تھے مرے قریب حاجا کے دور دور سے دیکھا گیا۔ مجھے

ئیں سایہ دارسپ طرتھا گھر میں ہرا بھرا تعمیر نو کے نام سے کاٹا گیا۔ جھے

مجھ میں طلوع ہونے کی طاقت تھی اُسلئے تہ میں سمندرول کی اتالا کیا ہے

محفل میں جانتا نہ تھا کوئی ترِی زباب میں تیرا ترجال تھا کبلایا گیا<u>۔ جھے</u>

مائی بی اسکو ریچھ کے مکتا ہی رہ گیا میگاہ بن کے انہیت و کھلا گیا۔ مجھے جب تی بڑی لگی ہے گئے یے کلی ہے کلی لگی ہے گئے

بچھ سے ملنے کے بعدی تجھ کو زندگ زندگ لگی سیچ مچُ

قرُب سے اسکے ساری تاری مجھ کو توجی اندنی لگی سچ پچ

راہ سے بے نودی کی جب گزرے اس کھی سے بھو بھو کے

تم کھی فا موشس کس کھی تھا خارش نمامشیمی بولتی ٹکی سیج پچُ

و کی انکھول سے کمیں نے بی جاتی سے خودی ہے تودی الگی سیع مجع

حبوط تسيسراب يأتراب سيح زندگی بہستا کر کیا ہے سچے لؤشے والا خود گواہی <u>دے</u> میرے کئے کا ماجراہے سے موت کا حقّ ہے زندگی کہاہے زندگی کا بیرادنتر ہے سے مسرقلم ہو کے سربلن دہا کس کے اگے تجعلا تھکا ہے ہے اوی ادمی کے بارے میں مجھوط کہتا ہے بولتا ہے ہے ر وی کس قب در بهکت اسبے زندگانی کایانشرسے یع مصلحت نام بے فرورت کا مصلحت سے گرج راہے سے ر کشن کے جرت سے گنگ ہے دنیا میرےمنبہ سے نکل پڑا ہے سے میں اُسے ڈھوٹڈتا پھراحس می میرے اندر حجیب ایکواہے سے ائع تک انتظار ہے تیسرا ہے عجب انتظار کا لالج

یے رہا ہے ہمیں انھی دھوکا سے کے اعتبار کا لالج

اور بھی کردیا ہمیں مجسبور مے کے اک اختیار کا لالج

پھنس گئی اپنے جبال پی مکڑی دنگ لایا شکاد کا لالچ

ہوئش میں آگئے ہیں ہم جاتی اب نہیں ہے خار کا لالچ کاول میں مجھ سے کھل کے کھیلی صبح سنتہ میں بن گئی ہے۔ یکی صبح

ائج مک ہے جوان برسوں سے اج مک ہے نئی نویلی صبح

اجبنی بن گئی جوانی میں میرے بچین کے ساتھ کھیلی صبح

شیری صحبت میں ہوگئی ت تل خوبمورے سیس کشید کی صبح

لوط لیتی ہے میں اصب و قرار اکے ہر دوزریہ چھبیلی صبح

مجھ کو رہ رہ کے جبھ گئی مبائی کس قب رر تبینر ہے نکیلی صبح بچھے نہ آگ محبت کی کچھ بٹوا دسینا بحولاک اکھے جو یہ شعلہ تو پھر بچھا دینا

کردل جو تم سے تہجی بے رقی کا میں شکوی رمری شکایت ہے جب یہ مسکرا دینا

ہمایں بھی آنا ہے تیری شکا یتیں سُن کر ہرایک بات یہ رہ رہ کے مسکرادنیا

کبھی مجھی یہ دیے پاول آئے کا دل میں مرے خیال کو ہرگز نہ راسسة دینا

بھلانے والے مجھے مرف اتنا کہنا ہے کسی کو اتن بھی اسال نہیں بھلادینا

بھر اُسکے ہاتھ نہاؤ تو بولٹ جاتی تم اپنی سٹاخِ انا کو زراجھ کا دبیٹا بے جین سی ہے رات کہ ننہائی ساتھ ہے اب مونگے حادثات کہ تنہائی ساتھ ہے

ہیں کھے بے تبات کہ تنہائی ساتھ ہے۔ اب دن ہے اور نارات کر تنہائی ساتھ ہے

سادہ ہیں کا غذات کہ تنہائی ساتھ ہے رکھدوت کم دوات کہ تنہائی ساتھ ہے

اب احتیاط سے قدم آگے بڑھائیے مکن ہیں واردات کہ تنہائی ساتھ ہے

احساس میراید ہے کہ خور آج لینے ساتھ کھائی ہے ہیں نے مات کہ تنہائی ساتھ ہے

مِ آئی اب اس سے اچھا کوئی موقع ہیں کرلو گزار شات کہ تنہائی سے تھے ہم ہیں ہمارے دور ہیں ماہر علوم کے قصے بھی ہم کو باد ہیں مولانا روم کے

نیٹے جگر ، کی سیر کتابوں میں ہم نے کی السے لگا کہ آئے ہیں دنیا میں گھوم کے

ابلیسِ وقت تم کو پڑھاتا رہا سبق پڑھتے دیے ہوتم بھی اسے جوم جوم کے

ہم نے رواح توٹ دیتے بیار کے عوض پابٹ رتم سے لوگ ہیں اب بھی رسوم کے

حانا تھاجن کو جیاند یہ، جاربھی آگئے مارے ہوئے ہیں آپ ابھی تک بخوم کے

سے تو یہی ہے کھنے کی فرصت ہیں ہیں جاتی تکھیں تو لینے بھی قِصّے ہیں دھوم کے  $\bigcirc$ 

جام مجرکے وے درا نزدیک ا مست کر دیےسا قیا نز دیک س

ساری رنجش بھول جانزدیک آ بے وفا لیے بے وفا نزدیک آ

فنچے ہیں ہے تاب کھلنے کیلئے گل کھ لائیں اے صبا نزدیک آ

تا کے یہ فاصلہ لے زندگی کے درا نزدیک کے نزدیک کے

ستاری رحمٰن جای کی سنیں کے معبت آشنا نزدیک س ہا تھ آ آ کر مرے اکثر نکل جآباہے دن میں بکٹ نا جا ہتا ہوں اور میسل جآباہے دن

بڑے لگنا ہے کموں کا بران ہر ہوٹ بر رفتہ رفت برف کی مورت کجھل جاتا ہے دن

کاروبار زندگی میں دیکھتے ہی دیکھتے جھ کو تنہاکر کے چپکے سے کل جاتا ہے دن

تحریج ہوجاتا ہے ہاتھوں ہا تھسکے کی طرح گرمی بإزار برمھتی ہے توجل جاتا ہے دن

زومیں آجائے نہ تیرا رامنِ صداحتیاط کے میں آبول کا برے دیجھ جل جاتا ہے دن

میرے گھر رحمٰن جاتی روز لیبتا ہے بناہ اور مجرم کی طرح جھیپ کرنکل جاتا ہے دن

ہر ہار اُسے من کر میں ہوگیا گُر مُمُ س الأواز بين حادوتها أبجبرتف ترنم سأ س نکھول ہیں شرارت سی ہونٹول یہ تیسم سا ہے اسکی ا داول سے اِس دل میں تصافی سنكھول كا جب انكھول سے ہوتاہے تھادم سا ستاٹا کھی نود جیسے لگتا ہے تکلم جب کیفنت دل کے املہار کا وقت کا ما محسوس بُوا أُسكى له نكھول میں تنوم سا اک ہم بھی جیالے ہیں دنیا سے زائے ہیں اک یہ کھی حقیقت ہے کوئی تھی نہیں تم ا جب تھ ملی تم سے جذبات میں ہمیل تھی واس ول کے مندر میں بریا تھ تلامر اس متوخ کی انکھول کی جب میں نزرال مجھی مختوسل ثواحهائي مرلفظ مسكمس

0

میرارستہ تبرط صامیر صالمیں ہوں کس پر آوارہ دل کے بیلچھے میں چلتا ہول میرار مبر آوارہ

زنگ ترہے جہرے کا اُڑا تھا عقد تحفیلا کیا تھا واغطے نو کی تھی نفیحت مجلو سجھ کر آ وارہ

تنہائی کاساتھ ہے ہردم خلوت ہویا محفل ہو گھر میں تنہا ہوجآنا ہول گھرسے با ہر آوارہ

حیران سی جرانی ہے اپنیا چرہ تکت ہوں سئینہ بھی لول الفاہم جھ کو پیکسر آوارہ

یہ مانا ایکھاشا عربے لیکن تیرا جورا نہیں حاقی کا کچفرنام اور لیٹا وہ مشہدے گھراکوارہ محبت کی کسی ابت الم ہوگئی ابھی سے قیامت بیا ہوگئی

دہ بلطے مری سمت بے ساختہ خوسشی سمط کر صدا ہوگئی

وہ مجھ کوسنوالے رہے دور مک یہ لغزش مری سسسرا ہوگئی

ہُوا دل کا عالم ہی زیروزبر نظر رایب کی حب دخہ ہوگئی

طرعی حدسے جب آپکی بے رخی ترجمہ کا اکسسلسلہ ہوگئی

گہنگار و مجرم توسخنٹے گئے ورخی بے گئٹ ہی سنڈا ہوگئی

کیول آج اتنی سردہے سورج کی تری ولیسے تو فرد فردسے سورج کی انتنی رستہ بھائی ہے تو بھلا کیا سجھائی ہے برسمت كروكردے سورج كى روشنى موسم کھڑا ہے یاد کا منظر لئے ہوتے رہ رہ کے دل کا در دیسے مورت کی رقتی ر انکھر ما تو ہوگئی پرقب ان کی شکالہ یا خور ہی زرد زردہے سورج کی رفتنی ر انھیں الماکے بات کرے توسہی کوئی گویا نگاہِ مردیعے سورج کی روشنی عینک کارنگ بدلا که منظریدل گیا د تکھوتولا جورد \_ مع سور بح کی روشنی نكلی تھی ادمی کے تعاقب میں پہلے دان

ا تبک زمیں اور دیے سورج کی رشنی

جاتی کسی کے دل میں احالانہ کرسکی

ما ناکہ کا دکر و سینے سورج کی روشنی

0

راه محیّت کهلائی وهیس پر میرا بیر گیا ایک اک کا دریا کیا اُسکو بھی میں تیر گیا

غنیر غنیر مهرکا مهرکا روشن روشن رسته سنے دہ نکا تھا مبلے سوریہ کرکے جمین کی سیر کیا

نکلاتھا ہرایک مسافر اپنی اپنی منزل پر کوئی سوتے دل ایلہے کوئی سوتے دیر گیا

البم کی تصویری ساری آئینہ ہیں ما می کا میر میں ما می کا میرے آگے اک اک لمح اکر جیسے کھیر کیا

جب دہ میرے گھر آبا تھا اپنابن کر آبا تھا جاتی ائس نے پھر کچھ سوچا والیس بن کرغرکیا بھلک رہا ہوں کوئی راہب رہبیں ملتا ترے نگریں مجھے اپنا گھر ہسیں ملتا

ملے تھے یوں تومسا فرنمئی سرائے ہیں روحبزل کا کوئی ہمسفر نہسیں مِلماً

کسے و کھائیں نمبز فن کی دادکس سے لیں مین میں لینے کوئی دیدہ در نہیں ملتا

نگر نگر میں بچھے ڈھوٹڈتے ہیں ہم لیکن بھٹک رہے ہیں مگر تیرا در نہیں مِلْما

اس میں ہے نظر میری مبلی اے جاتی سے ملکی تو دہ رنگ کے سے نظر میری مبلی اللہ

چلتے چلتے تھبھی کری ہے نبض لمس سے تیرے جل بڑی ہے نبض

یاد حبس وقت تسیسری آئی ہے خود مجود تسیسز ہوگئی ہے نبین

جسم میں دوڑنے لگا ہے نول انگلیوں ہیں تری مری ہے نبض

تیرے چھو تے ہی زندگی آئی دھراکنیں بیری ہیں مری سے منفل

لمسس کیا اکسس کا پاگئی جامی اب اشارول پرجل رہی ہے نبض کتنا بیگار ہوگیا چہرہ اپناچہرہ نہیں رہاچہدہ

طبع نازک پیکسیا گرال گزرا کیوں ہے بگڑا ٹہوا بھلاجے۔

آئینہ دلیجھ کر ہیں چھستایا کہیں رکھیا ٹوا لگا چہسے

گم کہساں ہوگیا خلا جانے اُس کا وہ درد اسٹناچہدہ

اس كى انتحيى كما كمقي لب تقيند دير تك بولت ارباجهده

یہ بھی اب اجبنی ساہیے جاتی تحاکبھی اپن اسٹناجیہے  $\bigcirc$ 

اس واسط می گفر تہیں کوٹائٹی دن تک نیکل ہنیں سرسے ترا سکودا کئی دن تک

جاگی رمی احساس کی دنیا کتی دان تک گھرمیں رما سورج کا بسیرا کئی دان تک

میں تجھ سے تُبدا ہوکے بُوا اور پریشاں سکا نہیں جینے کا سلیقہ کئی دن تک

کیا تو نے نگا ہوں سے پلاکر مجھے جھورا اُتوا نہ ترے پیار کانشہ کئی دن تک

اک دن اُسے د کیھاتھا ذرا غور سے حاتی پھیلا رہا ہا تھول میں انجالا کئی دن "مک دوانے کوئی دکھایا ہشیں انز مجھ کو پھرا رہا ہے کہ کو پھرا در دربدر مجھ کو

میں ایک خواہش بے نام کا پرندہ ہول ملے ہوئے ہیں خیالول کے بال دیر مجھ کو

میں لینے گھریں مسافر ہوں ایک ملاسے کہ اب تو لگتا ہے سالاجہاں ہی گھر مجھ کو

بت، چلا ہے کہ تور میں ہی اینا رشمن ہول تولیے آپ سے ہونے لکاہمے ڈرر مجھ کو

مشاعرے ہیں تجھے بی نے بھی سنا جاتی بھلے لگے ترہ اشعاد خاص کر مجھ کو مُنهٔ په کهه دی جو بات کهنی تقی مجھ میں کب احتیاط ِ زہنی تقی

ریچه کرتھ کو انکھ ٹیندھیا تی جانے کیا چز قرنے پہنی تھی

جس نے کانے حیمودسیے دل ہیں وہ لو بھولوں کی ایک مہنی تھی

میں نے کہدی خوش انکھوں سے تم سے جو بات مجھ کومہنی متھی

ا گئے جب کی زر میں سب جاتی اس جہال کی دریدہ و مینی تھی

اب اگر بچھ سے دوستی ہے شرط سب لینے سے رشمنی ہے شرط

یہ تمنا ہے میں یے تھے دکھیوں اِس اندھیرے میں روشنی ہے شرط

بے خوری بھی خوری بھی اپنی ہے اب اپنے سے اکہی ہے شرط

موت سے پہلے مِل بہیں سکتے اُسکے دیدار کی کردی ہے شرط

ہم بھی کچھ کرد کھائیں گے جاتی اس خراہے میں زندگی ہے شرط

0

اُک کے اندازِ نوسٹس بیبانی میں تطف ہے لگا کہسبانی میں

پورے اُنرَّے وہ میہانی میں دل کئیا ابینا میزبانی میں

ا مسلی انکھوں ہیں اشک کے قطرے جل رہے ہیں چراغ پانی ہیں

کر دیا ہمنے تجھ کو لاف ان سے خود اسس جہانِ فانی ہیں

کام آنا تھا بس یہی جاتی مشاعری کی ہے ذندگانی میں دل کو کر کے میسپئر بجاول کیں دار انسس کا اگر بحیبادل میں

کررہے ہیں وہ جب لوہ سامانی کیسے اپنی نظر ہے بچیاؤں میں

حملہ آور ہے زندگی مجھ پر جان کمیا بھاگ کر بچیاوں بن

تافلے یں بیں سب کے سب بھوکے کیسے رخت سفر بحیا دُں میں

سنگ باری ہے ہر طرف جاتی کس طرح ابن سر بمپاڈل بیں  $\bigcirc$ 

جهانكو مرے اندر مجھے پاہر سسے نہ ریجھو مد کار نظه را ول کا نمپ رسے نه و مکھو ہول بوسف کنعال کی طرح سے سروسال للنه مجھے حبیث برادر سے نہ دیکھو تحسوس كرومجف كوكه مو تود ببول مين كفيي جھٹلاؤ نہ لول آ بھھ کے تھرسے نہ دیکھو ساحل پر کھرے لوگ تماشانی لیک سے بهترسط الهنين فيلتح سمت رسط نه ومكفو جھوٹی نظر رائے کی بڑی چیز بھی تم کو دیکھو مجھے کہسار کے اوپرسے نہ ریکھو مل بیٹھے کے بڑھ لو مجھے اخبار کی صورت جھی کر کہی چلمن سے بھی در سے ند دیھو حاتی کی طرف دیکھیو محبت کی نظر رہے رنبا تہبن کیا سمجھ کی اس درسے نہ دیکھو

ا چی میری طرح اس مے گزر مے ہونگے دِل سے سینے ہیں تواصاس سے گزیے ہونگے

زہر کی لینے بیکھی ہوگئے ہول کے محبور! تشنه لب جب بھی کڑی بیاس سے زیرے ہونگ

ہائے کیا ہم پر قیامت نہیں بیتی ہوگی اجبنی بن کے دہ جب پاس سے گزرے ہونگے

یاد تو آگی ہوگا انہیں ابلاغ مرا جب وہ ترسیل کے افلاس سے گزانے ہونگے

ہم میں تو سف و ترک کی ہے تو پرت کیوں ہے ہم یقیناً تری بو باسس سے گزرے ہونے

ارمی لہجہ نقط یول ہی نہیں ہے جا می! عمر بھر سوزش انفاس سے گزرے ہونگے تود اپنے آپ ہی نام و کمود کھو بیٹھا کہ نقط بھیل کے اپنا و تود کھو بیٹھا

بهرط کے بُن کیا شعلہ تو دور کھو بیٹھا پھر اُسکے ساتھ ہی توشبو بھی خود کھو مجھا

وہ باڑھ کھیت میں لینے لگا کے تھا محفوظ ہوس میں آگے مڑھا تو حدود کھوبنٹھا

توج اصل کی جانب سے جب مبٹی آسکی زیاں نفیب ہُوا اور سور کھو بیٹھیا

کمالِ ضبط سے پانی بھی تھوس برف بنا حوضبط لوٹا توسالہ جمود کھو بیٹھا

رُسے سبب بُوا جاتی جیسال میں آوارہ جو جھے سے جھوٹا تو بھر باش ولود کھو بھیا پہچان ہی سکے نہ کہیں اسکی جیشم ناز کے زندگی کی دھوپ نہ اتنا جھلس مجھے

كس لس كے تيرے ساتھ كچھ اتنا تو ہوسكا اب اشيال كى طرح لكے بي فنس مجھے

ناگن ہے تو تو عادی ہول میں تیرے زہر کا اُنے زندگی ہو در ناہے جی بھر کے دس مجھے

اینک جیسی مجھاتھ ابن انہیں تھاوہ جو غیر مقا وہ لکتا ہے اب ہم نفس مجھے

مائی کے ساتھ آپ جہال لے بین میلوں مسی رمومیکدہ موہنیں پیش دیس مجھے Q

کی بندیش نے ہنگھ تو بنائی بڑھ گئی الله بو معرنگاه تو تنهای برط ه می الوف جو مجف كو دوركيا لين آيس تحوید بھے بحت اورمِرے بھائی برط ھو گئی ارزال ہوئی نبگاہ لو نظارے حصیت حلوول کی تیرے اور بھی مہنگائی بر حد مگنی خود میں بھی اینے آپ سے آگاہ ہوگیا اچھا ہُواکہ تھے سے شناسائی برطھ گئی میں تو حصابے ایا تھا قد ایا بھیلے میں ليكن يهال كيه اور تعي ادنجاني ترطه كني ئي حيوط لولنے يہ جوت مارہ بولك سلجم محمد طرهكيل كي ستيالي طره كني حاقی کا ہانے دامن بوسف بوا سے ول اس زندگی گی جب سے دلیجانی سر هر سی

زمیں کے جاندستارہ بمارے ساتھ رہو بمارسے ساتھ گزارو ہمارسے ساتھ رہو نہ لینے آپ سے مارو بھارے ساتھ رہو غرور حسنس کے مارو ہارسے ساتھ رہو خزال کا دورجب آئے کا دیکھا جائے گا ابھی ہمن کی بہارہ کارے ساتھ رہو مُسلِكُ الحطِّينَ أَنْ كَبِينِ احتياط كا وامن سنجعل سنبعل کے ستسرارو تارسا کارس نوشی کے نام سے ہونے لگی ہے وشت سی بارے عم کے سبارہ ہادے ساتھ رہو بميشه رمنى كشتى بمارى طوفال مي كبھى كبھى توكنارو بارے ساتھ رہو بعثك نه حانة كهين يعرسه واسته عاتى بملائسا ففر دويادو ببارسة سأنفر ربو